



0300-9652292,03228669680 0335-7873390,03101702690 E-Mail : Alfaqeerfsd@yahoo.com





# فهرست مضامین

| 17 | 🗖 عرض ناشر                                      |
|----|-------------------------------------------------|
| 19 | پیش لفظ 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮               |
| 21 | ■ عرض مرتب                                      |
| 25 | محبت والول كاما نگنا                            |
| 25 | انسان کا فطری جذبه                              |
| 27 | <ul> <li>قطری جذبه خداطلی کا جذبه بے</li> </ul> |
| 27 | الله کی محبت ہر مومن میں موجود ہے               |
| 28 | سب سے زیادہ چاہی جانے والی ذات                  |
| 30 | مخلوق کی محبت اور الله کی محبت کے تین فرق       |
| 32 | ■ الله کی یادلازم ہے                            |
| 32 | ع<br>مُخبِين بنيں گے تو جنت ملے گ               |



| 33 | رین کی بنیاداللہ کی مجبت ہے                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | ■ چ، دنیای <del>س جذبهٔ محبت کی تحمی</del> ل کاایک ذریعہ ہے                     |
| 35 | عشق کی بازی جیتنے کے لیے سب کھھ ہارنا پڑتا ہے                                   |
| 36 | ■ عشق <u>کے لیے ہجرت</u> کرنا پڑتی ہے                                           |
| 38 | ا ذر سے مبتل کی کیفیت ملتی ہے                                                   |
| 38 | <ul> <li>الله کی محبت از ل سے انسان کی فطرت میں موجود ہے</li> </ul>             |
| 40 | میطانی محبت کا نزلہ محبت الهی کی خوشبوے محروم کر دیتا ہے                        |
| 40 | الله بندے کی نیک تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں                              |
| 41 | 🗖 مخلوق کی محبت کے دعویٰ داروں سے ڈرنا چاہیے                                    |
| 42 | الله يحب كومقصود ضرور على كا                                                    |
| 42 | عاشق کے نور سے جہنم کی آگ ڈرتی ہے                                               |
| 43 | <ul> <li>انسان در دِمحبت کی وجہ سے ممتاز ہے</li> </ul>                          |
| 43 | الله كي ايك عاشقة كاحال                                                         |
| 46 | <ul> <li>پقر دل اور صاحب دل کا فرق</li> </ul>                                   |
| 46 | 📮 فرعون اورمنصور کې ۱ نا "کافر ق 💂 💮 🖳                                          |
| 47 | <ul> <li>الله تعالی کی زی کامعامله</li> </ul>                                   |
| 48 | محبت اورغم انسان کو مانگناسکھا دیتے ہیں محبت اورغم انسان کو مانگناسکھا دیتے ہیں |
| 48 | <ul> <li>ایک بڑے میاں کی پُرخلوص دعا</li> </ul>                                 |
| 49 | ایک اُداس بوڑھے کی دعا                                                          |

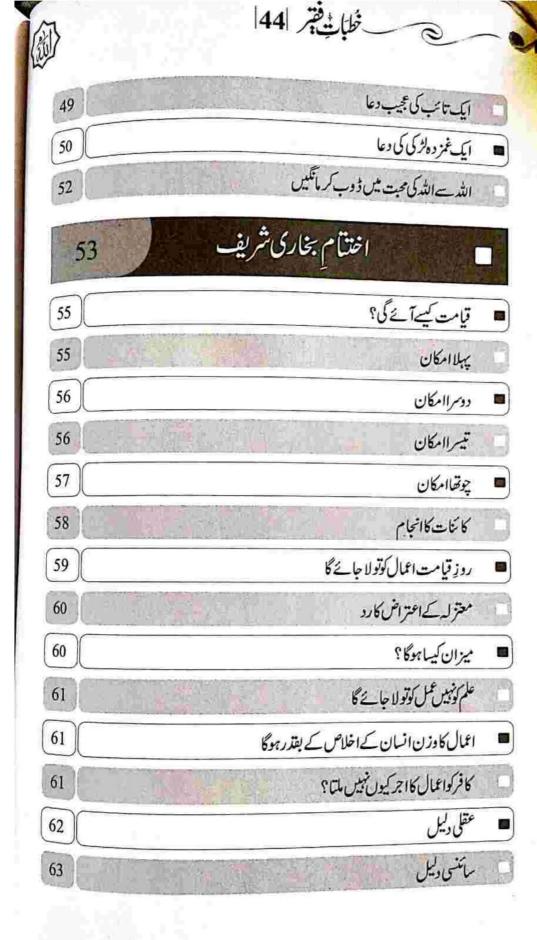



| . 64 | موازين ميں جمع كاصيغه كيوں لايا گيا؟             |   |
|------|--------------------------------------------------|---|
| 65   | وزنِ اعمال سے استنیٰ کن لوگوں کو؟                |   |
| 66   | میزان پرکیاتولیں گے؟                             |   |
| 68   | الله تعالیٰ قیامت کے دن کامنصف بھی اور ما لک بھی |   |
| 69   | علاء سے خصوصی معاملہ                             |   |
| 69   | قرآن مجيد ميں غير عربي الفاظ                     |   |
| 71   | رُ وات الحديث                                    |   |
| 71   | احمد بن اشكاب مُعالِمة                           |   |
| 72   | ابتدائجی غریب،انتها بھی غریب                     |   |
| 72   | عماره بن قعقاع مينية                             |   |
| 73   | الوزرعه بوسقة                                    |   |
| 74   | ا بو ہر پرہ خاشنا                                |   |
| 75   | حديثِ مسلسل بالكوفيين                            | 4 |
| 76   | تشريحات بمتن                                     |   |
| 76   | لفظ 'رحمٰن' استعال کرنے کی وجہ                   | 0 |
| 78   | زبان پرآسان کلمات                                |   |
| 79   | میزان پر بھاری کلمات                             |   |
| 80   | تزيه                                             |   |
| 81   | تعریف کے لاکق فقط اللہ کی ذات                    | B |



### \_ خُلَاكِ فِي اللهِ اللهِ

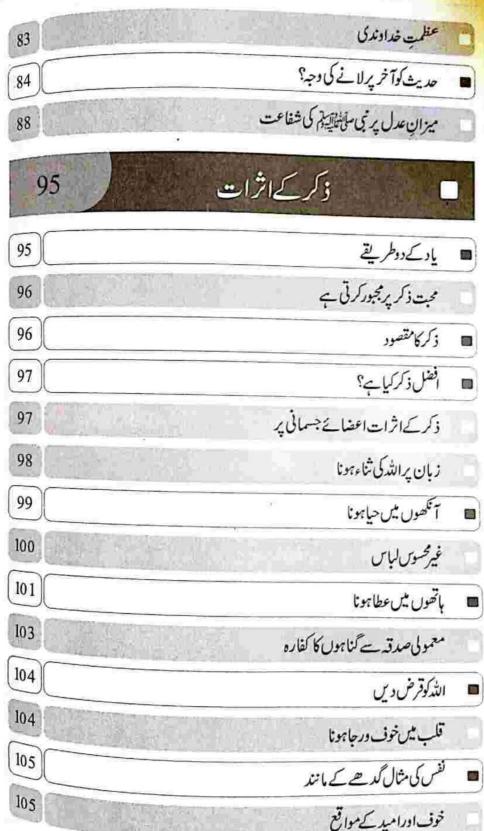



| 106 | دماغ میں تسکیم ورضا ہونا                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 107 | <ul> <li>مجھری شکایت سلیمان علیاتیا کے در بارمیں</li> </ul> |
| 108 | الله كے ہركام ميں حكمت ہے                                   |
| 109 | <ul> <li>برحال میں اللہ سے راضی</li> </ul>                  |
| 109 | كيے پتا چلے كداللہ جم سے راضى ہے؟                           |
| 110 | <ul> <li>وكھيں انسان اللہ كے زيادہ قريب ہوتا ہے</li> </ul>  |
| 111 | مصیبت گناہ کی نجاست کی وجہے آتی ہے                          |
| 114 | ■ جنت میں بلاحساب جانے والے                                 |
| 117 | ا سلوک کو طے کرنا                                           |
| 117 | انسان پرالله کی تین نعمتیں                                  |
| 118 | ■ اصلاح کے دوطریقے                                          |
| 120 | پېلاطريقه                                                   |
| 120 | 🗖 اصلاحِ نفس سے اللّٰہ کا قرب یا نا                         |
| 121 | مجاہد ہ نفس تاریخ انسانیت میں موجود ہے                      |
| 122 | <b>ع</b> مجابده بنفس میں تجاوز                              |
| 122 | نى عَالِمُ إِلَى كَ تَعَالِيمُ                              |
| 124 | <ul> <li>صحابه کرام بی گذاه کا مجابدهٔ نفس</li> </ul>       |
| 125 | ا کابر کاخوا مشائے نفس کوتو ژنا                             |



## خلبات في المعالم المعا

| 126   | 🧻 مجابدات سے تزکیہاکابرکاطریقہ                             |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 128   | ■ دوسراطريقه                                               |
| 128   | اصلاح قلب سے اللہ كا قرب بإنا                              |
| 128   | ■ متاخرین کاسلوک                                           |
| 130   | سلوك نقشبندىنى كے دوپر                                     |
| 130   | <ul> <li>سنت کی پابندی سب سے بڑا مجاہدہ ہے</li> </ul>      |
| 131   | كثرت ذكر مع المده آسان                                     |
| [131] | 🗖 ہماری بنیادی کمزوری                                      |
| 133   | قلتِ ذكر كانتيج                                            |
| 133   | 🗖 سلوک کی شاہراہ                                           |
| [134] | معروف اوگ بھی کثرت ذکر کر سکتے ہیں                         |
| 135   | 🗖 یادِ خداا پنا پتادیت ہے                                  |
| 135   | نظام الاوقات سے سلوک میں آسانی                             |
| 136   | 🗖 سلوک چلنے ہے، ی طے ہوتا ہے                               |
| 137   | سلوک میں رکاوٹ اپنی ستی ہے                                 |
| 138   | <ul> <li>دل کو ما سوامیں اُلجھنے سے بچیا نمیں</li> </ul>   |
| 139   | سلوك نقشبنداصلاح كامجرب نسخه                               |
| 139   | <ul> <li>الطائف کے اسباق کا شمر فتو کی کی زندگی</li> </ul> |
| 140   | المبليل كاسباق كاثمر تقوى كى زندگى                         |



| 143 | مراقبهٔ احدیت کاثمرمقامِ فنائیت            |   |
|-----|--------------------------------------------|---|
| 145 | كيے پتا چلے كه بق طے ہوا يانہيں؟           |   |
| 146 | مشاربات كے اسباق كا تمر توكل اور يقين كامل |   |
| 147 | معیت کے اسباق کا شمراحسانی زندگی           |   |
| 148 | احبان والى نماز                            |   |
| 150 | سلوک کے طے ہونے میں اصل رکاوٹ              |   |
| 151 | نبت حاصل کرنے والے ہرز ماندمیں رہیں گے     | D |
| 153 | کامیا بی کاراسته                           |   |
| 153 | مال كا دهو كا                              |   |
| 154 | مال كاوبال                                 | h |
| 155 | سکون اللہ کی یاد میں ہے                    |   |
| 155 | الله كخزانے سے فائدہ اٹھانے كاطريقه        | E |
| 156 | کامیا بی کاراسته                           |   |
| 157 | رمت البي كا آف بثن                         |   |
| 158 | بڑے کاروباریوں کی بڑی پریشانیاں            |   |
| 158 | عزت وسکون نیکی میں ہے                      | D |
| 159 | مصلے کی بادشاہی                            |   |
| 160 | ونیا سے رخ موڑ لیں تو دنیا پیچھے آتی ہے    |   |



## فطباك فتر ا44

| lol par-m | فوابشات للس كرور نے يوابشات كا بورا مونا     |
|-----------|----------------------------------------------|
| 163       | عالم اصغراور عالم اكبريين مطابقت             |
| 164       | عالم اصغركاتكم عالم اكبر پر                  |
| 165       | <b>■</b> مستخاب الدعوات بننے كالسخه          |
| 165       | الله تعالى كالخيبي نظام                      |
| 166       | 🔳 کوئی دیکھتا ہے شخصے آساں ت                 |
| 167       | بہترین عمل کیا ہے؟                           |
| 168       | 🗖 شیرکی فرمانبرداری                          |
| 169       | = زرتعادن لينے سے انكار                      |
| 169       | و نیا بی میں جنت                             |
| 171       | توملماں ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری            |
| 173       | ا با کمال زندگی                              |
| 173       | ■ انسان کی فطرت                              |
| 174       | Excellence (کمال)عادت سے حاصل ہوتا ہے        |
| 174       | ۔<br>ممال حاصل کرنے کی دوشرا نقل             |
| 175       | عالمی چمپئن بننے کے لیے ہزاروں کھنٹے کی محنت |
| 176       | ■                                            |
| 177       | خلاباز کا چرت آنگیز کارنامه                  |

#### فهرست مضامين



| 180 | آج کے نوجوان کی برمحنتی                                | 0 |
|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 180 | کوبراسانپ کے <u>حملے</u> کی سرعت                       |   |
| 181 | باکنگ کے عالمی چمپئن کی محنت                           |   |
| 182 | نیوٹن کی انتھک محنت                                    |   |
| 183 | بغير محنت کسی میدان میں کمال نہیں ملتا                 |   |
| 184 | مشارَخ كاعبادت مين Excellence (كمال)                   |   |
| 184 | عبدالله بن مبارك مين كاعلم حديث مين Excellence ( كمال) |   |
| 186 | امام بخاری Excellence (کمال)                           |   |
| 190 | الم م عظم الوحنيفه مينية كافقه مين Excellence (كمال)   |   |
| 191 | امام ابو يوسف بينية كاطلب علم مين Excellence ( كمال)   |   |
| 193 | سبے Excellent ( کامل ) زندگی                           |   |
| 195 | با کمال بننے کے لیے نبی قلیلیٹل کواپنا قائد بنائیں     |   |
| 197 | دین کی محنت کا جذبہ                                    |   |
| 197 | Relative Marking (تقایلی نمبرنگ) کاتصور                |   |
| 202 | قیامت کے دنRelative Marking (تقابلی نمبرنگ)            |   |
| 203 | خواجه قطب الدين بختيار كاكئ بينية كى تربيت كاوا قعه    |   |
| 205 | بادشاهِ وقت کی تقو کی بھری زندگی                       |   |
| 207 | ایک قابل ترین ڈاکٹر کا دین میں آ گے بڑھنا              |   |



# عُلااتِ فَتِر ا44

| 211   | مزدور كاجنت مين داخلية سان                  | 1 |
|-------|---------------------------------------------|---|
| 211   | ڈ گریوں والے مشکل میں<br>ڈ                  |   |
| 212   | وتت كومنظم كرنے سے آسانی                    |   |
| 213   | ایک متازسر جن کی نماز کی پابندی             |   |
| 214   | دين ودنيايس توازن                           |   |
| 215   | سجان الله کے ثواب کا حساب                   |   |
| 217   | وسيع وعريض جنت كل قيمت پر؟                  |   |
| 218   | ایک نوجوان کا قابلِ رشک دین جذبه            |   |
| 219   | سفیدریش بزرگ کی ممامه پوشی                  |   |
| 221   | ايمان كى چارجهات                            |   |
| 221   | ا یمان والوں کوا یمان لانے کا حکم           |   |
| 222   | ایمان کے کہتے ہیں؟                          | 0 |
| 223   | ایمان کی چار جہات                           |   |
| 223   | ایمان ماتا ہے طلب سے                        |   |
| 223   | ابوجهل اورسید نابلال دانتهٔ کی مثال         |   |
| 224   | فرعون اوراس کے جادوگروں کی مثال             | 3 |
| 226   | بے طبی پر نی ملط انہام کا چیاایمان سے محروم |   |
| (220) | بطلی پرنوح علائلا کا بیٹامحروم              |   |



| 228 | بے طلبی پرنوح علائقیا کی بیوی محروم                | 200 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 228 | دل میں تڑپ ہوتو ایمان کی نعمت ملتی ہے              |     |
| 229 | ایمان چکتاہے مجاہدے سے                             |     |
| 229 | ا يمان كا گھڻنا اور بڑھنا                          |     |
| 230 | المال صالحه بيان كى ياور برهتى ب                   |     |
| 231 | صحابه کرام خانی کا بیمان کی خاطر قربانیاں          |     |
| 231 | حضرت كعب بن ما لك والله كانتات كانتات قدى          |     |
| 232 | حضرت امير معاويه رفاتنة كارومي بادشاه كوجواب       |     |
| 232 | ايك صحافي الله الله كل اليمان برثابت قدى           |     |
| 234 | ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے                            |     |
| 234 | كفرمرده اوراسلام ايك زنده مذهب                     | 5   |
| 235 | دینِ اسلام ہمارا مختاج نہیں،ہم اس کے مختاج ہیں     |     |
| 235 | ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی ہے      | W.  |
| 236 | ملاوٹ کرنے والے کاایمان خطرے میں                   |     |
| 237 | الشكامقرب بنن كے ليے حقوق العباد كا اجتمام ضرورى ب |     |
| 238 | دورِ حاضر میں جذبۂ خدمت کی کمی                     |     |
| 238 | پڑوی کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے                |     |
| 239 | بورْ هے کا کراماللہ کا اگرام                       |     |
| 240 | مویس سے در مرتے والوں کو کلم نصیب ہوا! ا           |     |



## خُطَاتِ فَقِير ا44

| 241 | ول میں ٹیس ٹیس ہوتو زباں پر بھی ٹیس ٹیس ہوگا         |
|-----|------------------------------------------------------|
| 242 | <ul> <li>روز قیامت الله کی رحمت کا معامله</li> </ul> |
| 243 | روزِ قیامت دوبندول پرالله کی رحمت                    |
| 244 | اپ بیٹا جنت میں                                      |
| 245 | ایک نیکی پرجنت                                       |
| 246 | <ul> <li>ایمان کے لیے متفکر رہنے کی ضرورت</li> </ul> |
| 247 | ايمان الله كي حفاظت مين دے ديجيے                     |
| 247 | ■ ایمان والے کی اللہ کے مال اہمت                     |



# عريناشر

محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احد نقشبندی مجدوی دامت برگاتیم کے علوم ومعارف پر مبنی بیانات کو شائع کرنے کا بیسلید' خطبات فقیر' کے موان سے 1996ء بمطابق کا ۱۳ ھیں شروع کیا تھا اور اب بید چوالیسویں (۲۳) بلاآپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہرآن بلند سے بلند تر اور بلدآپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہرآن بلند سے بلند تر اور نوں سے فنزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے، پچھ بہی حال حضرت دامت برکاتیم کے بیانات علمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے بیں ایک نئی پرواز فکر کا آئینہ دار ہو تا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یا دکی ہوئی تقریر بین نہیں بین بلکہ حضرت کے دل کا تا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یا دکی ہوئی تقریر بین نہیں بین بلکہ حضرت کے دل کا تا بید اور دوح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کرآپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بیول شاعر:

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازِ درونِ خانہ

چونکہ بیصاحب دل کی بات ہوتی ہے،اس لیے دلوں میں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ طرت کے بیانات کوایک قبولیتِ عامہ حاصل ہے۔حضرت کے بیانات سے علماء بھی

محلہ بنا دیا۔ اِس ناتواں میں یہ ہمت کہاں؟.....مگر وہ جس سے چاہیں کام لے لیتے ہیں۔بقول شخصے ع

"قدم یہ الحقے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں" حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے شیخ کی دعاہے اور اکا برکافیض ہے جوکام کررہاہے، وَاَمَّا بِنِعْمَةِرَبِّكَ فَعَیِّنْ

بیانات کی افادیت کود کیھتے ہوئے کچھ عرصے بعد جماعت کے کچھ دوستوں نے اس کی اشاعت ان کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی، یول'' خطبات فقیر' کے عنوان سے نمبرواریہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علما وطلبانے کافی پیندیدگی کا اظہار کیا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔اس لیے معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ جہال کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہول۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما نمیں اور انہیں این رضاا پنی لقااور اپنا مشاہدہ نصیب فرما نمیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما نمیں ۔ آمین ٹرما نمین اور ما بین رضا اپنی لقااور اپنا مشاہدہ نصیب فرما نمین اور ما بین ۔

دعا گوود عاجو

فقیر**ذ والفقاراحم**رنقشبندی مجددی کان الله له عوضا عن کل شبیء ً





ہیخطبات مجموعہ ہے باغ علی ڈائٹڈ ( حضرت مرشدِ عالم ﷺ) کے ایک پھول ،عشقِ صدیق بھتٹا کودل میں بساکر مشرب نقشبندیہ ہے سیراب ہونے والی اور فنانی الرسول کی منزل ہے گزر کر فنافی اللہ کارازیانے والی ایک ہتی کے بیانات کا، جونسبت کا نور ول میں لیے قربیہ بر قربیہ قلوبِ انسانی کومحبت البی سے گر مانے اور انہیں شریعت وسنت کی راہ پر لانے میں اپنے شب و روز ایک کیے ہوئے ہے۔ بلاشبہ پوری و نیا میں لا کھوں لوگ اس چشمہ فیض ہے سیراب ہورہے ہیں اور کئی مرشار ہورہے ہیں کہ لطافتِ عَمْ جال الأَكْنُ ول مين نزا کت ول عاشق کو یالیا میں نے حضرت اقدس محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پير ذ والفقار احمر نقشبندي دامت برکاتهم کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ۔ آپ کے دعوت رشد و ہدایت کے سفر کی ابتدا خانقاہِ عالیہ نقشبندیہ چکوال سے ہوتی ہے، جہاں انہیں مرشدِ عالم حضرت مولانا پیرغلام حبیب ﷺ نے اجازت وخلافت کی نعمت سے شرف یاب فر مایا۔ عاجز کو حضرت اقدی مدخلہ سے بیعت ہونے کا شرف ای وقت حاصل ہوا جب حضرت مرشد





عالم مین اتنا پرتا تیر ہوتا تھا کہ خانقا ہو مالم مین اتنا پرتا تیر ہوتا تھا کہ خانقا ہو عالم مین اتنا پرتا تیر ہوتا تھا کہ خانقا ہو عالیہ نقشبند ہیہ چکوال کے سالانہ اجتماع میں مختلف شہروں سے آنے والے احباب کو حضرت کے بیان کا خاص طور پرانظار رہتا تھا۔ بعدازاں حضرت دامت برکاتہم نے جھنگ میں دعوت وارشاد کا سلسلہ شروع کیا جو بہت جلد دوسر سے شہروں میں پھیل گیا۔ جھنگ میں وغیرہ میں مستقل بیانات چنانچہ فیصل آباد، لا ہور، کراچی اسلام آباد گوجرانوالہ، بنوں وغیرہ میں مستقل بیانات ہونے گے اور بیسلسلہ روز بروز پھیلتا چلا گیا۔ ب

رائے کھلتے گئے عزمِ سفر کے سامنے منزلیں ہی منزلیں ہیں اب نظر کے سامنے

بیرون ملک سے دعوتیں ملنا شروع ہوئیں۔ امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں مستقل بیانات ہونے لگے۔ پھرروس کی آ زادر پاستوں کے دوریے ہوئے۔متعدد یور پی مما لک میں جانا ہوا ، آسٹریلیا اور پھرافریقی مما لک کی باری آئی ، جہاں اب بھی رمضان المبارك ميں اعتكاف اور تربيتي اجتماعات كا سلسله چل رہا ہے۔ برصغير ميں بنگلہ دیش ، نیپال اور انڈیا میں جانا ہوا۔ انڈیا کے اسفار میں کثیر تعداد میں لوگ فیض یاب ہوئے ، اورعلما کی بڑی تعداد نے آپ سے روحانی استفادہ کے لیے رجوع کیا۔ مشرق بعید کے ممالک ملائشیااور سنگاپور وغیرہ بھی جانا ہوا۔مشرق وسطی میں عرب امارات، شام، اردن اورمصر جیسے ممالک اور پھرتز کی اور لیبیا میں بھی جانا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ حجانے مقدس کی طرف حج وعمرے کے اسفار تو اتر سے ہوتے رہے۔ ارضِ حرمین شریفین جہاں پر پورے عالم اسلام سے عشاق کھنچے چلے آتے ہیں، وہاں پر زائرین میں آپ کے بیانات کا ایک منتقل سلسلہ چلتا رہتا ہے ۔ یوں اس مرکزِ فیض ہے آپ کافیض اطراف وا کناف میں پھیل رہا ہے۔سالا نہ تربیتی نقشبندی اجماع معہد





الفقیر الاسلامی جھنگ میں ہوتا ہے۔ جہاں پر اندرون ملک اور بیرون ملک سے حضرت کے متوسلین کی کثیر تعداد جوق در جوق شریک ہوتی ہے۔اس موقع پر حضرت کے خصوصی تربیتی بیانات ہوتے ہیں۔جس کے حاضرین پر عجیب اثرات اور قابلِ دید کیفیات ہوتی ہیں۔بقولِ شاعر

خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں رازِ حسن وعشق اہلِ دل ، اہلِ جنوں ، اہلِ نظر کے سامنے

الله تعالی نے حضرت اقدس مدظلہ کو بیان کا ایک عجیب ملکہ عطافر مایا ہے۔ حکمت کا گویا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہوتا ہے، جس سے ہر شعبہ ہائے زندگی کے لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ جہال بھی جاتے ہیں محبتِ الٰہی ، توبہ ، انابت الی اللہ اور اصلاحی وتربیتی موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ بقول

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیر دیتے ہیں

عجیب بات تو یہ کہ ابتدا میں حضرت بیانات کی ریکارڈنگ سے ختی سے منع فرما دیتے ہے کہ تشہیر کونا پہند فرماتے ہے لیکن کس کس کو کب تک رو کتے اہلِ شوق استے ہے کہ آخر ریکارڈنگ ہونا شروع ہوگئی اور لا تعداد کیسٹیں بنے لگیں ۔ آڈیوی ڈیز کا دور آیاتوی ڈیز والیم بھی بننے لگے۔ تاہم جومقبولیت ''خطبات فقیر'' کی کتاب کولمی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عوام الناس سے زیادہ یہ خطبات علمائے کرام میں مقبول ہور ہے ہیں کیونکہ انہیں ان میں سے علم و حکمت پر مبنی پرتا خیر مواد میسر آجا تا ہے۔ اس طرح وہ بالواسط طور پر حضرت کے فیض کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

الله تعالی جس قدر کام میرے حضرت سے لے رہے ہیں اور جس قدرعوام وخواص کا رجوع ان کی طرف ہور ہا ہے، اس کو دیکھ کر جہاں خوشی ہے وہاں یہ فکر بھی لاحق





مرات الله اَفْوَا جَا كَا نَا قُوسَ تُونْہِيں نَحَ رَہا۔ ہائے ہورہی ہے کہ کہیں یَکْ خُکُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَا جَا کا ناقوس تونہیں نَحَ رہا۔ ہائے افسوس کہ ہم کس قدر وقت ضائع کرنے والے ہیں .....!!! .....اللّٰد تعالیٰ ہمیں حضرت

افسوس کہ ہم کس قدر وقت ضائع کرتے والے ہیں سنتھادہ کرنے کی توفیق عطافر ما کی زندگی کی قدر کرنے کی اور ان سے خوب خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطافر ما دیں۔آمین ثم آمین

مجھے بے فکر کر دے گردشِ ایام سے پہلے پلا نظروں سے بھی کچھ بادہ گلفام سے پہلے

دعاؤں کا طالب خاکیائے اولیاء فقیرشا ہرمحود نقشبندی





## محبت والول كامانكنا

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ:

((مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءً اللهِ كرة اللهُ لِقَائَهُ) [جائع ترندي، مديث: ١٠٢٤]

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ سُبُحٰنَ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

ٱللهُ مَّرَصِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى السِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُ مَّ اللهُ انسان كا فطرى جذبه:

ہرانسان کے اندر فطری طور پرآئیڈیل کی تلاش رکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ بچہ پیدا



خلاب فير ا44

ہوتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں کچھ بنوں، میں کچھ حاصل کروں ۔ بیا یک فطری پیاس ہے، ایک فطری بھوک ہے جواللہ نے ہرانسان کے اندرر کھ دی ہے۔ چنانچیاس کا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ بنوں ۔ بیجذ بہ ہرانسان کے اندر کیوں ہے؟ اس کے بارے میں دنیا کے مفکرین نے مختلف آراء قائم کیں ۔

لايدْلركانظرىية:

فرائيڈ کانظرىيە:

ایک اور مغربی مفکر فرائیڈ تھا۔ اس نے کہا: انسان کے کچھ بننے کا جوجذبہ ہے، اس کے اندر اصلاً جنسی خواہش ہے۔ فطری طور پر وہ مال، عہدہ، سب کچھ اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اپنی ممن پیند کی عورت حاصل کرسکے، اس کے ساتھ اپنی ممن پیند کا وقت گزار سکے، اپنی جنسی خواہش کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرسکے۔

مارکس کا نظریہ:

ایک اور مفکر تھا، اس کا نام تھا مارکس۔ اس نے کہا: نہیں بھی ! کچھ بننے کی خواہش اصل میں ایک معاثی خواہش ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں مَن پبند کا کھا وُں۔ ہار کا زبان میں کہتے ہیں: '' پیٹ نہ پتال روٹیال تے سیھے گلاں کھوٹیاں'' کہ جب پیٹ میں روٹیاں نہیں پڑتیں تو سب باتیں کھوٹی ہوتی ہیں۔ کسی نے بھو کے سے بوچھا تھا: دو اور دو کتنے ہوئے اس نے کہا: چارروٹیاں، بھوک جوگلی ہوئی تھی۔



لیکن پہ جتنی باتیں مغربی مفکرین نے کہیں پیسب باتیں غلط ہیں۔ کیونکہ جن کو طاقت نصیب ہوتی ہے، وہ بھی بے چین ..... جوا پنی جنسی خواہش مَن مرضی سے پوری کر لیتے ہیں، وہ بھی بے چین .....جن کے پیٹ ہروقت بھر سے رہتے ہیں، وہ بھی بے چین .....جن کے پیٹ ہروقت بھر سے رہتے ہیں، وہ بھی بے چین .....اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز ان کے علاوہ کوئی اور ہے۔

## فطری جذبه خداطلی کا جذبه ہے:

دینِ اسلام نے اس کی نشاندہی کی اور کہا کہ ہرانسان کے اندر خداطلی کا جذبہ فطری طور پرموجود ہے۔ وہ اپنے پروردگارکو، کا نئات کے پیدا کرنے والے کو، جس نے اسے نعمتوں سے نواز ااس کو پانا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری خواہش ہرانسان کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ''خداطلی'' یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہرانسان کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہدایت مل گئ تو وہ ایک خدا پر ایمان لے آیا، ہدایت نہ ملی تو اس نے ہندوؤں کی طرح ہر چیز کو خدا بنالیا ، آگ کو خدا بنالیا ، نہ جانے کس کس چیز کو خدا بنالیا ؟ لیکن خدا کو خدا بنالیا ، نہ جانے کس کس چیز کو خدا بنالیا ؟ لیکن خدا کو خدا بنالیا ، نہ جانے کس کس چیز کو خدا بنالیا ؟ لیکن خدا کو خدا بنالیا ، نہ جانے کس کس چیز کو خدا بنالیا ؟ لیکن خدا کو پانے کا جذبہ ہرانسان کے اندر فطری طور پرموجود ہے۔

### الله کی محبت ہر مومن میں موجود ہے:

بالخصوص جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ تو سارے کے سارے اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ کلمہ پڑھ لینااس بات کی دلیل ہے کہ اب اس بندے کے اندراللہ کی محبت موجود ہے۔
ہاں! محبت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ جیسے گرم پانی کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اگر کسی کو گری میں عام نل کا پانی چینے کو دیں تو وہ اس پانی کو بھی کہے گا کہ بید کیا گرم پانی لائے ہو،
فرح کا پانی لاتے۔ وضو کے لیے جب پانی آتا ہے تو اس کو بھی گرم پانی کہتے ہیں۔
فرح کا چو پانی آتا ہے، اس کو بھی گرم پانی کہتے ہیں۔ اور چائے کے کھو لتے پانی کو بھی



نطالي فلر 44



گرم کہتے ہیں۔ ہیں سب گرم پانی ، مگر کسی کاٹمپر پچرکم ہے اور کسی کاٹمپر پچرزیادہ۔ بالکل ای طرح محبت ہرمومن میں ہے، کسی میں محبت کا بیہ درجہ حرارت کم ہے اور کسی میں ن اور۔ اولیاء اللہ کے اندریہ درجہ حرارت البلتے پانی کی طرح ہوتا ہے۔ البلتے پانی کی طرح والے درجے كوالله تعالى نے قرآنِ مجيد ميں يول فرمايا:

﴿ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا آشَدُّ حُبًّا يِّلْهِ ﴾ (القرة: ١٦٥)

''اور جوایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں ۔''

یعنی ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ان کی محبتوں کی انتہااللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ای لیے جتنے بھی کلمہ گو ہوں ، ان کومحبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگرچەنماز میں ستی کررہا ہے، غفلت کررہا ہے، کیکن وہ بھی قابلِ قدر ہے۔اس نے اللہ کو ما نا تو ہے،اس کے اندراستعداد تو ہے،اس کو ماحول مل گیا تو وہ اچھا بن جائے گا۔۔

٤٩ ١٤٤ ١ ١٤٤ كر مير ١٩٤ اک کی زلف کے سب اسیر ہوئے سب الله کے چاہے والے ہیں۔ ب

نه دانمان گلِ خندان چه رنگ و بو دارد که مرغ بر چمنِ گفتگوئے او دارد

'' میں نہیں جانتا کہ وہ ہنتے پھول ہی کا رنگ اور اس کی خوشبو کیا ہے؟ باغ کا ہر

پرنده ای کا تذکره،ای کی گفتگوکر تاہے۔''

# رسب سےزیادہ چاہی جانے والی ذات:

واقعی!اس کا ئنات میں جتنااللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنااللہ سے ٹوٹ کرپیار کیا گیا، جتناالله کے نام پراپن جانوں کوفدا کیا گیا، جتنا تنہا ئیوں میں اللہ رب العزت کو یا د کیا



گیا، جننا تنهائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے گئے، کا ننات میں اللہ کے سواکوئی
دوسری الی ہتی نہیں۔ بیشان صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ اس سے اس طرح ٹوٹ

کر پیار کیا گیا۔ شیخ حسن واعظ کشمیری پڑھائی کے چند عجیب اشعار ہیں، فرماتے ہیں:

افسانہ خویش مخضر کن

بنشیں در درونِ خود سفر کن

''دوست کا افسانہ مختصر ہے کہ بیٹھ جا اور اپنے اندر سفر کر ادھر ادھر باہر بھا گئے

دوڑ نے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر سفر کریں۔''

ہر وہم و خیال و فہم و ادراک

در دل که جز اوست آل بدر کن ''ہروہم، خیال، فہم اوراحیاس، دل میں اللہ کے سواجو بھی ہے بس اس کو دل سے نکال دیں ۔''

مطلوب بس است در دو عالم
از دل تو گزر آل حضر کن
"اس دوجهال میں بس بہی مطلوب ہے کہ تیرے دل میں اللہ کاڈیرہ ہو۔"
ایں است وصال جانِ جانال
ذی راہ بہر کے خبر کن
دی راہ بہر کے خبر کن
"ہر کی کو بیراز کی بات بتاد ہے کہ اصل میں یہی مجبوب کا وصال ہے۔"
چنانچہ کہنے والے ایک کامل نے کہا: ب

29)

از نعمتِ آل جہال لقائے تو بس است

خلباتِ فَبر ا44

''اے اللہ!اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت تیری تعریف' تیری یاد ہے اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت تیری ملا قات ہے۔'' اللہ اکبر کبیرا!انسان کی جب دل کی آئکھ کھتی ہے، تب اس کو بیہ بات سمجھ میں آتی

## مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت کے تین فرق

مخلوق کی محبت میں ..... مخلوق سے مرادیہاں ما سویٰ کی نفسانی اور شہوانی محبتیں ہیں۔اس کو ہمارے مشائخ کی اصطلاح میں''مخلوق کی محبت'' کہد دیا جاتا ہے۔ باتی جودین کی نسبت سے محبتیں ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شامل کر دی جاتی ہیں .....اوراللہ رب العزت کی محبت میں تین عجیب فرق ہیں:

پہلافرق:

پہلا فرق میہ ہے کہ جوانسان مخلوق سے ڈرے، وہ مخلوق سے دور بھاگے۔ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں تواس سے دور بھاگتے ہیں ،کسی بندے کا خوف دل میں ہوتواس سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا کوئی شخص مخلوق سے ڈرے اتناوہ



اس سے دور بھاگے۔لیکن اللّٰد کا معاملہ دیکھو کہ جتنا کو کی شخص اللّٰہ سے ڈرے، اتنا اللّٰہ حقریب ہوجائے۔اللّٰدا کبرکبیرا!

#### دوسرافرق:

اب دوسرافرق سمجھے۔ مخلوق کی محبت میں محب سے چاہتا ہے کہ محبوب کا جسم ہمارے
پاس ہو،اس کا دل چاہے جہاں مرضی ہو۔اس کومجوب کے دل سے غرض نہیں ہوتی ،جسم
پرنظر ہوتی ہے، جسم مطلوب ہوتا ہے۔ مخلوق کی محبت میں طبع ہوتی ہے کہ جسم ہمارے
پاس ہوا در دل اس کا چاہے جہال کہیں بھی ہو۔ مگر اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ
عجیب ہے! اللہ رب العزت چاہتے ہیں: میرے بندے! تیرا دل میرے پاس ہونا
چاہے، جسم تیرا جہال مرضی ہو۔ تو مسجد میں ہو، تب بھی میں تجھ سے راضی ، تو بازار میں
ہو، تب بھی میں تجھ سے راضی ، بس تیرا دل میرے پاس ہو۔

#### تيرافرق:

پھر مخلوق اور خالق کی محبت میں ایک بڑا فرق میہ بھی ہے کہ جس نے مخلوق سے محبت کی ایک نہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جوشخص اللہ سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت ہی ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت ہی ہمیں اپنے دل میں بیدا کرنی چاہیے، اس کو اپنا محبوبِ حقیقی بنانا چاہیے۔ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنا؟ مولا ناروم میں فیر فرماتے ہیں: م

عشق را باحی و باقیوم دار "مرنے والوں سے عشق پائدارنہیں ہوتا، عشق کرنا ہے تو تحی قَیُوْفر سے کرنا خلافِ المعالِي المعالِق المعالق المعا

فيائي-

الله کی یادلازم ہے:

اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی یا دکو بندے پر لازم فرما دیا۔ قرآنِ مجید میں

﴿ وَلَا تَكُنُ مِّنَ اللَّهٰ فِلِيُنَ ۞ ﴾ [الاعراف:٢٠٥]

''اوران لوگوں میں شامل نہ ہوجانا جوغفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔'' کیا مطلب؟ اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں: ہروفت مجھے یاد کرو۔ چنانچہ میں چاہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس محبت کوحاصل کرنے کی کوشش کریں۔

الْمُغْبِتُ بنيں گے توجت ملے گی:

قرآنِ مجيد مين ايك آيت مباركه به ، توجفر مائي - الله تعالى ارشادفر مات بين: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَآخُهَتُوَّا إِلَى رَبِّهِمُ لاَ الصَّلِحْتِ وَآخُهَتُوَّا إِلَى رَبِّهِمُ لاَ الصَّلِحْتِ وَآخُهَتُوَّا إِلَى رَبِّهِمُ لاَ الصَّلِحْتِ وَآخُهَتُوَ اللهِ كَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

''جولوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کرمطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔''

اب یہاں پرتین باتوں کا تذکرہ ہے۔ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے اور عاجزی کرنے والے۔ بس یہیں کام ہوجا تا کہ ایمان اور اعمالِ صالحہ پر جنت ملے گی،مگر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک چیز اور بھی رکھ دی۔ کیا فرمایا؟ ﴿وَ



آخبتُوْ الله رَبِّهِمْ ﴾ یه 'اخبات' کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، فروتی اختیار کرنا، اپنی بیک و مٹانا، اللہ کے سامنے عبد کامل بن جانا۔ اس کو اخبات کہتے ہیں۔ یہ باب افعال میں ہے ہے۔ آخبت یُخیتُ اِخْبَا تَا اَفْهُو هُخْدِتْ تو ہم اعمال کے ساتھ ساتھ هُخْدِتْ ہی بیں ہے ہے۔ آخبت میں جا نمیں گے۔ اب آپ کے یہاں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بین گے تب جنت میں جا نمیں گے۔ اب آپ کے یہاں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس اِخْبَات کو حاصل کرنا ہے۔ دل کی وہ کیفیت بن جائے کہ دل اللہ کے ساتھ جڑ مائے ، تھی ہوجائے۔

## دین کی بنیا داللد کی محبت ہے:

نى ملى الله المايان المايان المايان

«اَلْحُتُ اَسَامِی» ''محبت میری بنیادے۔'

[الشفابتعريف حقوق المصطفى: ١/١٣٦/ ، حياء علوم الدين كمحمد الغزال: ٣٦١/٣]

پورے دین کی بنیا داللہ کی محبت ہے، اور جس کو یہ نعمت نصیب ہوگئی، اس کے لیے
دین پر ممل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہواور وہ کوئی کام ذے لگا
دے تو بندہ اسے کرنے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے، اسے تھکا وٹ محسوس ہی نہیں ہوتی۔
ای طرح جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، وہ دوڑتا پھرتا ہے، وہ
دین کا کام کرنے کے لیے بھا گنا پھرتا ہے۔ ایسا بندہ پھر نماز کو جا کم وقت کی بیگار سمجھ کر
نہیں پڑھتا، بلکہ وسیلہ کھائے یار سمجھ کر پڑھتا ہے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن
حالت یہی ہوتی ہے جیسے مجبور ہیں، کیا کریں۔

کسی دیہاتی کومولا ناصاحب نے زبردستی کہا کہ پڑھونماز!اس نے نیت باندھی: نیت نماز کی ، بندگی اللہ تعالی کی ، درود نبی علیائیا کا خلم مولوی صاحب کا ، اللہ اکبر۔ آج



طبات المعا

ہاری نمازوں کا بھی بہی حال ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجبوری میں پڑھارے ہوتے ہیں نہیں بھئی! جب دل میں محبت ہوتی ہے تو مجبوری کی بات نہیں ہوتی ہے پر انسان نظار کررہا ہوتا ہے، فجر پڑھتا ہے توظہر کا انتظار ..... ظہر پڑھی توعصر کا انتظار ..... نمازاس کو Refresh (تروتازہ) کردیتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیائیلی فرماتے تھے:

((یَا بِلَالُ أَقِیمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا)) [سنن الی داؤد، حدیث: ۴۹۸۷] ''اے بلال!نماز قائم کر کے اس سے جمیس راحت دو۔''

# عج، دنیامیں جذبہ محبت کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے:

اللہ رب العزت نے محبت کے اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اپنا گر بنادیا اور فرمایا: میرے بندو! تم اگر محبت کا بہ جذبہ پورا کرنا چاہتے ہوتو پھر رمضان گزار وادر رمضان گزار نے کے بعدتم میری ملاقات کے لیے میرے گھر کو آؤ۔ ای لیے جیسے ہی رمضان گزار نے کے بعدتم میری ملاقات کے لیے میرے گھر کو آؤ۔ ای لیے جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال سے احرام باندھنے کا وقت شروع ہوگیا۔ تو رمضان اصل میں ایسا ہی ہے جیسے بچے کو کسی کے سامنے پیش کرنا ہوتو ماں اس کو نہلاتی دھلاتی ہے ، اس کی میل دور کر کے اجھے کپڑے بہنا کرتیار کردیتی ہے۔

اللدرب العزت نے اپنے بندوں کواپنے پاس ملنے کے لیے بلانا تھا تو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا کہ میرے بندو! باطنی طور پرغسل کرلو۔

.....اپے گناہوں کومعاف کروالو

....اپنے دلوں کو دھلوالو

....اینے دلول کی شختی کود ورکر والو



#### .....میری محبت کی پوشاک پہن لو

اور پھراس پوشاک کو پہن کر جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہتم میر ہے گھر کی طرف چل
پڑو۔اب یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ادھر رمضان ختم ہوتا اورا گلے دن جج ہوتا۔ گریوں ساری
دنیا کے لوگوں کے لیے تو پہنچنا مشکل تھا، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
درمیان کے جوایک دومہنے ہیں، وہ سفر کے لیے دے دیے کہ جب میرے پاس آئی
گے تو کوئی اونٹیوں پر چڑھ کر آئے گا، کوئی جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے آئے گا۔
فرمایا: میرے ابراہیم!

﴿ وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَبِيْتٍ ﴾ (الح: ٢٠)

''اورلوگوں میں حج کا اعلان کردو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پرسوار ہوکر آئیں جو (لمبے سفرسے ) دبلی ہوگئی ہوں۔''

تویہ عج کے موقع پرعشاق کا مجمع ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرا۔ بہرحال اس کی تفصیل اس موقع پر تونہیں بیان ہوسکتی۔ مگر ہمارے بزرگوں نے کہا: رمضان کام کامہینہ ہے، ذوالحجہ انعام کامہینہ ہے۔ جورمضان المبارک میں خوب عبادت کرے گا، جب ذوالحجہ میں اللہ کے دَر پرجائے گا توانعام ملے گا۔ توج بھی محبت کا جذبہ پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

## عشق کی بازی جیتنے کے لیے سب کچھ ہارنا پڑتا ہے:

جولوگ حج کر کے آتے ہیں،ان کا شوق پہلے کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک باردیکھا ہے، بار باردیکھنے کی طلب ہے۔کسی نے کیااحچھی بات کہی!



خطات فتر 44

ول وجان کی وہ دولت جو پیاری رہی اب تک ترے کو چے میں گھر گھر کر وہیں پہ اس کو وار آئے وہ عالم کیف و مستی کا، وہ طوفال اشک بارال کا اللہی زندگی میں گھر وہ آئے، بار بار آئے مطاع عقل و دانش جمع کی تھی عمر بھر میں جو وہ میقات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے وہ میقات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے

عشق کی بازی جیتی ہوتو سب کچھ ہار نا پڑتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہاں جیت اس کی ہوتی ہے جو سب کچھ ہار دیتا ہے۔ واہ میرے مولا! تیری محبت کا بھی معاملہ

عجيب!!!

یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے گر ہار گئے تو مات نہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی محبت کی بازی ہے۔ گر جیتنا ہو عشق میں لازم یہ شرط ہے کھیلو اگر یہ بازی تو سب کچھ ہی ہار دو

عشق کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے:

انسان الله رب العزت كاوصل حاصل كرنے كے ليے پورى ہمت صرف كرے -الله رب العزت قرآنِ مجيد ميں فرماتے ہيں: ﴿ فَفِحْ وَ اللّٰهِ ﴾ (الذاريات: ۵۰)





**''ل**لنذا دوڑ واللہ کی طرف''

جیسے جانور بندھا ہوا ہو، اس کو چھوڑیں تو وہ بھا گتا ہے، بالکل یہی بات ہے۔ تم مخلوق کے تعلقات میں جکڑے ہوئے ہو، تم نفس کی زنجیروں میں پکڑے گئے ہو، اپنے آپ کو چھڑا کراللہ کی طرف بھا گو، اللہ کی طرف دوڑو، تیزی کے ساتھ سفر کرو، اللہ سے وصل کے لیے۔ عشق کے لیے ہرانسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ ہجرت کا کیا مطلب؟ ہجرت کا مطلب نبی عَلِیالِاً نے سمجھا یا۔ فرمایا:

﴿﴿اَلَهُ ﴾َا جِرُ مَنْ هَجَرَ الْحَطَايَا وَ الذُّنُوبَ﴾ [محَان مديث: ٢٨٩٢] ''اصل مها جروه ہے جو خطا وَل اور گنا ہوں کوترک کر دے۔'' جو ہجرت کرجا تاہے، وہ مها جرہے۔ہمیں بھی اللہ کے راستے میں مہا جر بننا پڑے گا۔ ﴿إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّىٰ﴾ (العنكبوت: ٢٧)

دیکھا! قرآن نے بھیبہ لفظ استعال کیا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف مہاجر ہوں، جار ہا ہوں،سب کچھ چھوڑ کراللہ کے راستے میں۔ چنانچہ ہرانسان کو ہجرت کرنی ضروری ہے۔

..... جہالت سے ہجرت ،علم کی طرف

....غفلت ہے ہجرت ، ذکر کی طرف

.....معصیت سے ہجرت، طاعت کی طرف،اور

..... مخلوق سے ہجرت ،خالق کی طرف

ہر بندے کو کہیں نہ کہیں ہے ہجرت کا معاملہ پیش آئے گا ، تب وہ آگے بڑھے گا۔



فطبائي فتر ا44

[ ذکریے مبتل کی کیفیت ملتی ہے:

اس ليے الله تعالی نے قرآنِ مجيد ميں كھول كريہ بات كردى فرمايا: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۞﴾ (الربل: ٨) "اوراپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، اورسب سے الگ ہوکر پورے کے

پورےای کے ہور ہو۔" عبتل کہتے ہیں:''انقطاع عن المخلوق'' کو \_ کیا مطلب؟ کیا مخلوق سے واسطہ نہ

ر کھے؟ نہیں نہیں! اس کا مطلب ہیہ ہے کہ مخلوق سے تو ڑو! اللہ سے جوڑو! پھر اللہ کی نسبت ہے مخلوق سے جوڑو۔ اپناتعلق رکھنا چاہتے ہوتو اللّٰد کی نسبت سے رکھو،نفس کی خواہشات کے پیچے نہ رکھو، اس کو عبتل کہتے ہیں۔ہم نے اللہ کے ذکر کواس ملتے پہنچانا

ہے کہ میں حبتل کی وہ کیفیت نصیب ہوجائے۔

## الله کی محبت ازل سے انسان کی فطرت میں موجود ہے:

جب انسان اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں ٹھاٹھیں مارتی ہے، کیونکہ ذکر سے انسان کو ذات سے محبت نصیب ہوتی ہے۔ کسی نے کیااچھی بات کہی!

> ساقی وہ کون ساتھا جس نے سے پلا دی صح ازل کو یی تھی اب تک سرور کیوں ہے؟

ير محبت كى شراب مم نے كب في تھى؟ يوم الست كو في تھى ۔ حديثِ پاك ميں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو جمع کیا اور ان سے فر مایا: اَکَسُتُ بِرَبِّكُمُ



اور کُلِّبَهُ مُد قِبَلًا ان سے کلام بھی فرمایا اور ان پر بخلی بھی فرمائی۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرما کراپنی مخلوق کو کیفِ علم عطا کردیا اور اپنی بخلی و کھا کر مخلوق کو سوز عشق عطا فرمادیا۔ یہ تعمین اس وقت سے دے دیں۔ اس لیے روحیس شروع سے اللہ کو تلاش کرتی ہیں۔ فطری طور پر انسان اللہ کا متلاش ہے، کیونکہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے۔ تواس کے بارے میں کسی نے کہا:

ساقی وہ کون ساتھا جس نے یہ ہے پلا دی صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے؟ حبل الورید سے بھی نزدیک تر، پھر ترسنا الورید سے بھی نزدیک تر، پھر ترسنا اے پاس رہنے والے! آئکھوں سے دور کیوں ہے؟

الله تعالیٰ ہماری شهرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اس کا تذکرہ کیا کہ جب استے پاس رہنے والے ہیں کمرگ جاں سے زیادہ قریب ہیں تو دل تو پھر چاہتا ہے کہ دیکھیں۔اسی لیے توموئ عَلیائِلا نے بھی کہددیا تھا:

﴿ رَبِّ أَرِنْ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [الاراف:١٣٣]

''میرے پروردگار! مجھے دیدار کراد بجے کہ میں آپ کود کھے لوں۔''

چنانچہ مومن کا جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار کرے۔اب اس دنیا کے اندراتنی Capacity (استعداد) نہیں ، اتنی Capability (صلاحیت) نہیں کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کو سنجال سکے۔ اس لیے اس ملاقات گاہ کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا۔ وہاں مومن جائے گا اور اپنے رب کی دید کے مزے پائے گا۔ اس کا نام جنت ہے۔ وعدہ فرما دیا کہ جب تم آؤ گے تو وَلَدَیْنَا مَزِیْد ہم تمہیں اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔اللہ اکبر کیبرا۔







اس دنیا میں انسان اپنا دل اگر مخلوق میں سے کسی کے ساتھ لگا بیٹے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت سے محروم ہوجا تا ہے۔آپ دیکھیں کہ آبی آدمی کونز لے زکام کی بیاری ہوجائے تو اس کوخوشبو کا پتانہیں چلتا۔ اس کو کہیں کہ جی! بیٹ منبر خوشبو ہے، بیمشک ہے، ہوجائے تو اس کوخوشبو کا پتانہیں چلتا۔ اس کو کہیں کہ جی! بیٹ منبر خوشبو ہے، بیمشک ہوجا تا ہے بتاہی نہیں چلتا۔ وجہ کہیا؟ نزلہ ذکام سے ناک ہی بند ہے بیچارے کی۔ بالکل ای طرح جس بندے کو مخلوق کی نفسانی، شیطانی، خیوانی، محبتوں کا نزلہ ہوجا تا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی خوشبو کا اسے پتاہی نہیں چلتا۔ اس لیے لازم ہے کہ پہلے دل سے ان محبت کی خوشبو کا اسے پتاہی نہیں چلتا۔ اس لیے لازم ہے کہ پہلے دل سے ان محبتوں کوختم کیا جائے، تب دل اللہ رب العزت کی محبت کے مزے کو پیچانتا ہے۔ ایک محبت کے مزے کو پیچانتا ہے۔ ایک موبت سے مزے کو پیچانتا ہے۔ ایک مزے کی مزے کو پیچانتا ہے۔ ایک مزے کی مزے کو پیچانتا ہے۔ ایک مزوانی میں ہے:

ابوسلیمان دارانی مینی فرماتے ہیں:

"كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنِ اللهِ مِنْ أَهُلٍ وَّمَالٍ وَوَلَدٍ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشُكُومٌ "
[احياء علوم الدين: ١٠١/٣]

''جو چیز بھی مجھے اللہ سے بازر کھے خواہ وہ مال ہو، بیوی ہویااولا دہو، نحوس ہے۔'' وہی تمہاراصنم ہے۔

# الله بندے کی نیک تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں:

انسان اس دنیا میں اگر دل کے اندر نیک تمنا کیں رکھے اور اس کے لیے پھر کوششیں بھی کر ہے تواللہ رب العزت بندے کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔آپ نے ماں باپ کودیکھا ہے کہ اولا دکی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، لہذاوہ



بچ کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔اگر کوئی مالدار باپ ہو،اور
اس کے دل کے اندر اللہ نے رحم بھرا ہوا ہو تو وہ چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی
خواہشات کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے۔اگر باپ کے اندر پیہ جوشفقت رکھی گئی ہے،اس
کا تقاضا یہ کہ خواہشات کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے تواللہ رب العزت تواللہ رب العزت
ہیں، وہ بھی اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔اللہ اکبر! چاہے کسی
ہی تمنا کیوں نہ ہو۔

ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ ڈٹاٹٹؤ۔انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی ساٹٹیلٹا کی پیشانی کے کنارے پر سجدہ کررہے ہیں۔ پھر رسول اللہ ساٹٹیلٹا سے اس کا ذکر کمیا تو رسول اللہ ساٹٹیلٹا نے فرمایا: بے شک روح، روح سے مل جاتی ہے، نبی علیلٹا نے اپنا مرجھکا یا اور انہوں نے پیچھے سے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا۔

[مصنف ابن الى شيبه، حديث: ١١٥٥]

وہ مالک کتنا کریم ہے! کتنا مہر بان ہے! ۔ راہ برسوں کی طے ہوئی ئل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان بیعشق ومحبت سے برسوں کی راہ ئیل کے اندر طے ہوجاتی ہے۔

## مخلوق کی محبت کے دعویٰ داروں سے ڈرنا چاہیے:

محبت صرف الله کی ہونی چاہیے۔ مخلوق کی محبت انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے۔ اس لیے خلوق کی محبت انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے۔ اس لیے حاصل کی محبت کا کوئی دعویٰ دار ہوتو ڈرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر:عورت محبت کے دعویٰ داروں سے اس طرح ڈرے جیسے کوئی ہران شیر سے ڈرتا ہے۔ اس لیے محبت کے دعویٰ داروں بوسف علیائلا کے محبت کے دعوے ہوئے اور فتنہ شروع ہوا۔ آپ ذراغور کیجے! حضرت یوسف علیائلا کے



ضغابا في المعالم

ے زلیخا نے محبت کی، حضرت یوسف علیائیل جیل میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اور حضرت یعقوب علیائیل نے یوسف علیائیل سے محبت کا دعویٰ فرما یا تو یوسف علیائیل کنویں میں حضرت یعقوب علیائیل نے یوسف علیائیل سے محبت کا دعویٰ فرما یا تو یوسف علیائیل کنویں میں پہنچا گئے۔ اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے کہ بید مجھے کنویں میں پہنچا گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت الی ہے کہ سبحان اللہ! اللہ رب العزت سے پیار کرے۔ اگر انسان بیر محبت کر ہے تو اللہ رب العزت سے بیار کرے۔ اگر انسان بیر محبت کر بے تو اللہ رب العزت سے بیار کرے۔ اگر انسان بیر محبت کر بے تو اللہ رب العزت اسے ضرور منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔

## الله كے محب كومقصود ضرور ملے گا:

ہارے مشائ نے کہا: جو خص اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اوّل توائی منایہ ساللہ تعالیٰ اس کو وہ نعت عطا فر مادیں گے اور اگر اس کی موت بھی آگئ توائی کی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعت عطا فر مادیں گے اور اگر اس کی موت بھی آگئ توائی کی دوحانی ترقی اس کی قبر میں جاری رہے گی، اللہ قیامت کے دن منزل پر پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فر مادیں گے۔ (لا تی آ الْاُنْ عُمَالُ بِالنِّیاَتِ)) نیت میں سچا تھا۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ کوئی بندہ حفظ کرنے کی نیت کرلے، اگر اس کو موت بھی آجائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو محبت کی نیت کر لیجھے اور کہیے: تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو محبت کی نیت کر لیجھے اور کہیے: اللہ ابس آپ کی محبت چاہیں، پھر دیکھیے! اللہ ابس آپ کی محبت چاہیں، پھر دیکھیے! اللہ رب العزت کی رحمت کیسے برسی ہے!

## ا عاشق کے نورسے جہنم کی آگ ڈرتی ہے:

یہ مجت الہی عجیب چیز ہے۔ عام بندہ موت سے ڈرتا ہے، اور محبت الہی سے موت ڈرتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی ﷺ نے لکھا ہے کہ عام بند ہے کوآ گ جلاتی ہے، جہم کی آگ عام بندے کوجلائے گی ، لیکن جب اللہ کے عاشق بل صراط سے گزرنے لگیں



#### ع توجهنم کے گی:

« جُزْيًا مؤمِنُ " "اعمومن! (بل صراط) سے گزر"

، فَقَدُ أَطْفَأ نُورُكَ لَهَيى " [الجامع العنير، مديث: ٣٣٥٣]

'' کیونکہ تیرےنور(ایمان)نے میری بھڑک کو بچھادیا ہے۔'' مومن کے دل کا نورایسا ہوتا ہے۔اللہ اکبر۔

## انسان در دِمحبت کی وجہ سے متاز ہے:

ای کے انسان کو اللہ رب العزت نے تمام موجودات کے مقابلے میں جو ہزرگ عطا فرمائی، جو اشرف المخلوقات فرمایا، وہ ای در دِمجت کی وجہ سے فرمایا، باتی مخلوقات یہ در دِمجت نہیں رکھتیں۔ یہ در دِرداللہ نے فقط انسان کوعطا فرمایا۔ اس لیے یہ در دِمجت نہیں رکھتیں کہ تا اللہ رب العزت کے ہاں قرب زیادہ ہوگا۔ اب یہ ذبن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھنہ دینا چاہتے توطلب کا مادہ ہی نہ دیتے۔ جب طلب کا مادہ دوے دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینا چاہتے ہیں۔ اب لینا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم طلب ظاہر کریں ۔ کوئی بچے جب تک روئے نہ، ماں بھی دورہ نہیں پلاتی۔ میں ہے کہ ہم طلب ظاہر کریں ۔ کوئی بچے جب تک روئے نہ، ماں بھی دورہ نہیں پلاتی۔ اگر ہم بھی اللہ کے سامنے بچھروئیں ۔ کومنا ئیں گے، مائلیں گے، پچھ سجدے کریں گے، اٹر ہم بھی اللہ کے سامنے بچھروئیں دھوئیں گے، مائلیں گے، پچھ سجدے کریں گے، نئمائیوں میں بیٹھ کر اللہ درب العزت کومنا ئیں گے تو اللہ درب العزت بھی یہ نعمت عطا فرمائیں یڑے گھریں۔

## [الله كي ايك عاشقة كاحال:

ہمارے اکابر بھی اللہ کی محبت میں زندگی کے دن اور راتیں گزارتے تھے، سبحان



الله! حضرت عطا ﷺ فرماتے ہیں: میں ایک باندی لے کرآیا جو بہت ستی پک رہی تھی اللہ: سرے کے اس کے اس کی اس کی تو سارا دن میری خدمت کرتی، جر اور بڑی کمزور اور پیلی سی تھی۔ وہ گھر میں آئی تو سارا دن میری خدمت کرتی، جر رات کا وفت آتا تو مجھ سے پوچھتی: جی! آپ کوکوئی کام، کوئی میری ضرورت؟ میں کہتا: راے ۔ نہیں۔ وہ وضوکر کے مصلّے پر کھٹری ہوجاتی ،ساری رات مصلّے پر گزارتی۔ میں پچھودن نہیں۔ وہ وضوکر کے مصلّے پر کھٹری ہوجاتی ،ساری رات مصلّے اس کا طریقه کارد میمتار ہا،ایک دن میں نے اس کوکہا: میرابستر بچھا دو۔جب میں نے اس کا طریقه کارد میمتار ہا،ایک دن میں کہا: میرابستر بچھا دو، تو وہ پوچھنے لگی: آپ کا بھی کوئی مولا ہے؟ میں نے کہا: ہاں!میرا میں نے کہا: کیا وہ مولاسو تاہے؟ میں نے کہا: نہیں۔اس نے کہا کہ بڑی مجی مولا ہے۔اس نے کہا کہ بڑی جرت کی بات ہے: تمہارامولا جا گنارہے اورتم پاؤں پھیلا کرسوتے رہو۔ کہنے لگے: اس نے عجیب بات کی ، میرے دل کو چوٹ لگائی ، اب مجھے مجھ میں آئی کہ بیسارادن میری خدمت کرتی ہے اور ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتی ہے۔ کہنے لگے: وہ پھر مصلے پر چلی گئی اور رات کوعبادت کرتی رہی ،لیکن میرے دل میں بھی ایک تڑپ آگئ،لہذا مجھےاس رات پوری طرح نینزنہیں آئی۔میں نے جب آئکھ کھولی، ذراتوجہ کی ، دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہی تھی:اے اللہ! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم!جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اونجی آواز سے کہا: اے لؤگ! کیا دعاما نگ رہی ہے ہو؟ یول کہو: الله! مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم، یوں کیوں کہدر ہی ہو کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قتم؟ کہنے لگے: جب میں نے بیربات کی تو وہ غصے میں آگئی، کہنے لگی: اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تہہیں ملیٹھی نیندنہ سلاتا اور مجھے ساری رات مصلّے پر نہ جگاتا۔ مجھ سے محبت ہے تومصلے پر جگایا ہے نامجھے۔ پھراس کے بعداس نے شعر پڑھے: ٱلْكَرْبُ هُجُتَبِعٌ وَ ٱلقَلْبُ هُخَتَرِقٌ وَ الصَّبُرُ مُفْتَرِثٌ وَ اللَّمْعُ مُسْتَبِقٌ



"بے چین جمع ہور ہی ہے اور دل جل رہا ہے۔ اور صبر جدا ہو گیا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔"

یہاللہ کی محبت الیم ہے کہ بندے کو بے قرار کردیتی ہے۔اللہ اکبر! امام ربانی مجدد الف ثانی مُشِید نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات کھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: عاشق صادق کی زندگی ایسے گزرتی ہے، جیسے اللہ نے قرآنِ مجید میں فرمایا:

" ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمُ﴾

''یہاں تک کہ جب ان پر بیز مین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہوگئی ، ان کی زند گیاں ان پر دو بھر ہوگئیں ۔''

اورایک الی کیفیت آئی که

﴿ وَظَنُّواْ أَنْ لَّا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (التوبة:١١٨)

''اورانہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ( کی پکڑ) سے خوداس کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔''

سالک کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کو یول محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا میر ااور کوئی ملجااور ماویٰ نہیں ۔ یہی کیفیت اس نو جوان لڑکی کی تھی ۔کہتی ہے:

> كَيْفَ الْقَرَارُ عَلَىٰ مَنْ لَا قَرَارَ لَهُ مِثَّا جَنَاهُ الهَوَىٰ وَ الشَّوْقُ وَ الْقَلَقُ يَا رَبِّ إِنْ كَانَ شَيْعٌ فِيْهِ لِيُ فَرَجٌ فَامُنُنْ عَلَىٰ بِهِ مَا دَامَ فِيْ رَمَقُ

فلبات فلبات المعالم ال

''اس کوئس طرح قرارآ سکتاہے جس کوعشق وشوق اور بے چینی کے حملوں کی وجہ ''اس کوئس طرح قرارآ سکتاہے جس کوعشق وشوق اور بے چینی کے حملوں کی وجہ سے ذرا بھی سکون نہیں ۔اے اللہ!اگر کوئی چیز الیمی ہوسکتی ہے جس میں غم سے

نجات ہوتو زندگی میں اس کوعطا فر ما کرمجھ پراحسان فر ما۔'' . پیاشعار پڑھنے کے بعداس نے کہا: اے اللہ! میری اور آپ کی محبت کا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا،اب لوگوں کو پتا چل گیا،مولا!اب مجھے اپنے پاس بلالے -بس اتن بات

کہی،کلمہ پڑھااورا پنی جان اپنے جانِ آفریں کے سپردکردی۔اللہ اکبرکبیرا! جبول زندہ ہوتا ہےتو پھرانسان کواللہ رب العزت کی محبت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔

## لى پىھردل اور صاحبِ دل كافر<u>ق:</u>

دیکھیں! آپ پھر پر پانی ڈالیں تو پھر بھیگ تو جائے گالیکن پھر کواس کے ذا كُفَّى كا پتانهيں چلے گاكه بير پاني تفايا شربت؟ اور زبان پرآپ ايك قطره وُاليس، زبان بھیگے گی بھی، مگرساتھ مزابھی پائے گی۔فرق کیا تھا؟ پیزندہ ہے اوروہ مردہ ہے۔ یہی دل کا حال ہے کہ پتھر دل انسان عبادت کرتا ہے، اس پر بھی وہی تجلیات اور وہی انوارات پڑتے ہیں،مگراس کوذائقے کا پتانہیں چلتااور جوصاحب دل ہوتا ہے اس کو پتا

چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کی نظراب میرے او پرکیسی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت اللہ سے مانگیں اور اس محبت کے ساتھ اعمال كريں تو اللہ كے ہاں بہت جلدى قبول ہوجائيں گے۔اللہ رب العزت بڑے كريم ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔

# فرعون اور منصور کی'' انا'' کا فرق:

ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا: جی! فرعون نے کہا: اَنَا دَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اناكا





نعرہ لگایا اور اس کو دریا میں ڈبو دیا گیا، انجام بُرا ہوا۔ اور منصور حلاج نے بھی کہا: اکا
الْحَتَّی، انا کانعرہ لگایا، مگر منصور کوعز تیں ملیں۔ اُدھر ذلت ملی، اِدھرعزت ملی، فرق کیا ہے؟
توانہوں نے کہا کہ فرق میہ ہے کہ فرعون نے اللہ کو بیچھے کیا، اپنے آپ کو آگے کر کے کہا:
اَنَارَ ہُکُدُ الْاَ عُلَی اور منصور نے اپنے آپ کو مٹایا اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر''انا'' کہا
کہ میں بھی نہیں ہول، جو ہے میرا رب ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کوعز تیں عطا فر ما
دیں، محبت عجیب چیز ہے! اللہ اکبر کیرا

#### الله تعالى كى نرى كامعامله:

اب ذرا الله تعالیٰ کے کرم کا معاملہ دیکھیں: قرآنِ مجید میں ایک جگہ فرعون کا تذكره ہے كەحضرت موى مَليَائِلاً اور ہارون مَليائِلاً كواللہ نے فرعون كى طرف بھيجا اوران رونوں پنجبروں کوفر مایا کہ جاؤ فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو۔ مگر ﴿فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا﴾ ''اس كے ساتھ زى كا معاملہ كرنا۔' كين كہتے ہيں زى كو، زى كا معاملہ كرنا۔ اب ذراسوچے کہ اَفَارَبُّکُمُ الْاَعْلی کہنے والاجو بندہ ہے، پروردگاراس کی طرف انبیاءکو بھیج رہے ہیں اوران کو بھی نصیحت اور ہدایت فرماتے ہیں کہ نرمی کا معاملہ کرنا۔اب وہ بندہ جواللہ کی تو حید کا قائل ہوا در پھر سجدے میں سرڈ ال کر سُبُحّانَ دَبّی الْآعلی کے،اب یہ بندہ اگر اللہ ہے مائلے گا تو اللہ اس کے ساتھ کتنی نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔وہ بڑے كريم ہيں، وہ بڑے مہر بان ہيں، بس ما تكنے كى بات ہے، الله كرے كہ ميں ما تكنا آ جائے۔ جانِ جہاں ہے گویا دل میں ہوا گزر تیرا





## محبت اورغم انسان کو مانگناسکھادیتے ہیں:

محبت ہو یاغم ہو، یہ بندے کو گفتگو کا طریقہ سکھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر: بیٹا یہا رہے تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخو د آجائے گا کہ کیسے تڑپ کر مانگنا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا بچہ بیار ہے تو بچے کی محبت ماں کو سکھا دے گی کہ مانگنا کی ہے انگا کہ کیسے ہے؟ آنسوگر رہے ہوں گے، ایسے الیا الفاظ ماں استعال کرے گی کہ من کر حیران ہوں گے کہ ماں کو میہ مانگنا کس نے سکھا یا؟ محبت نے سکھا یا۔ تو محبت اور غم انسان کو مانگنا سکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا! پھر بندہ مانگنا ہے۔

## ایک بڑے میاں کی پُرخلوص دعا:

ایک دفعه ایک بڑے میاں کی دعا ہم نے سی ، اللہ اکبر! رمضان کی ایک مبارک رات تھی ، ایک مغلے کی معجد میں لوگ جمع تھے ، لائٹیں بند تھیں اور ہم بھی بیٹے ہوئے تھے کہ بھی ! سارے محلے کی معجد میں لوگ جمع تھے ، لائٹیں بند تھیں اور ہم بھی بیٹے ہوئے تھے کہ بھی ! سارے محلے والے جاگ رہے ہیں تو ہم کیوں سوئیں ؟ میرے ساتھ ایک بڑے میاں بیٹے ہوئے تھے۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں ، پنجابی زبان میں دعا مانگ ہوئے کہتے ہیں: ''اللہ میاں! پک واری جنت وج وڑن دیویں ، اگاں آپ لگا وتاں' اس کا مطلب میہ کہ اے اللہ! ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے دینا، آگ میں خود ہی پھر تار ہوں گا۔' اللہ اکبر کیرا

بڑا مزا آیا اس دعا کومن کر، اس میں خلوص تھا، اتنی بے ساختگی میں اس نے بات



ک تھی ، اللہ میاں! ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے دینا آگے پھرتا رہوں گا۔ تو بات ایسی ہی ہے کہ واقعی مانگنا آجاتا ہے ،محبت میں یاغم میں بوڑھوں کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں۔

## ایک اُداس بوڑھے کی دعا:

ایک اور بات سنا دیتا ہوں ، ایک بوڑھا تھا۔ اس بیچارے کی بیوی فوت ہوگئ۔ اب اسے اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگا:

''الله! كلّا تال تول ہی چنگا لگناایں''

" اےمیرے اللہ! اکیلاتو تو ہی اچھا لگتاہے۔''اللہ اکبر!

تومحت اورغم بندے کو مانگناسکھا دیتے ہیں۔جب ہمارے دل میں محبت ہوگی تو ہمیں مانگنا آ جائے گا۔اللہ اکبر!

## أيك تائب كى عجيب دعا:

کتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آ دمی جس نے سچی تو بہ کی ، اللہ تعالیٰ سے دعا ما تگنے لگا ، دعا بھی اس نے کیاغضب کی مانگی! تو جہ فر مائے ! دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا:

" يَا رَبِّ أَنْتَ تَحُلَمُ آنِيَّ أُحِبُّ الصَّالِحِيْنِ وَإِنْ لَمُ آكُنُ صَالِحًا "

''اے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگر چہ میں خود نیک نہیں بن سکا۔''

"وَ يَا رَبِّ أَنْتَ تَعُلَمُ أَنِي آكُرَهُ الْفَاسِقِيْنِ وَإِنْ كُنْتُ فَاسِقًا"
"اوراك الله! توجانتا م كمين فاسقول كو پيندنېين كرتا، اگرچه (اپنفس

فطائية المعالمة المعا

کی وجہ ہے) میں خود فاسق بن چکا ہوں۔''

. "يَا رَبِّ لَوُ اَعُلَمُ اَتَّ دَخُولَ الْجَنَّةِ يَزِيْدُ فِي مُلْكِكَ شَيْئًا مَا "". " يَا رَبِّ لَوُ اَعُلَمُ اَتَّ دَخُولَ الْجَنَّةِ يَزِيْدُ فِي مُلْكِكَ شَيْئًا مَا

سَعَلْتُكَ الْجُنَّةُ '' '' یا رب! اگر میں جانتا کہ میرا جنت میں جانا تیرے ملک میں کوئی زیادتی '' یا رب! اگر میں جانتا کہ میرا جنت میں جانے کی دعا بھی نہ مانگتا۔'' کردے گاتو میں جنت میں جانے کی دعا بھی نہ مانگتا۔''

"وَ لَوُ اَعْلَمُ اَنَّ نِجَاةً مِنَ النَّارِ تَنْقُصُ مِنْ مُلْكِكَ شَيْئًا مَا سَئُلُتُكَ النِّجَاةً"

ئىئلتك النبجاه "اوراگرمیں جانتا كہ جہنم سے نجات پانے میں تیرے ملك میں كوئی كی ہوجاتی تو میں تجھ سے جہنم كی نجات نه مانگتا۔"

تویں جھ سے 'م کا جات نہ ہوں۔ مجھے بتا ہے کہ تیرے ملک میں کمی ہوسکتی ہے نہ زیادتی ہوسکتی ہے۔ ہاں! مجھے بخش رے گاتو میرا بھلا ہوجائے گا۔

'' یَا رَبِّ اِنْ لَمُ تَرْهَمْنِیُ اَنْتَ فَمَنْ یَرْهَمْنِیُ'' ''اےاللہ!اگرتو مجھ پررتم نہیں کرےگاتو پھرکون ہے جومجھپر رحم کرے؟'' اللہ اکبر! کیسی دعا مانگی! دل ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ پھرخیر کا معاملہ فر ماتے ہیں۔

## [ایک غمز د ه لژگی کی دعا:

اصعی میشد فرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ قبرستان کے قریب سے گزراتو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے ماں باپ کی قبر کے قریب کھڑی دعا ما نگ رہی ہے، مگر اس کی دعا بڑی عجیب تھی۔ یعنی دعا کے جوالفاظ اس نے استعمال کیے، وہ بڑے عجیب



#### <u> تھے۔ کہتی ہے:</u>

'' اَللَّهُ مَّ إِنَّكَ كَائِنٌ قَبُلَ كُلِّ شَيْعُ ''
''اے اللہ! ہر چیز سے پہلے آپ موجود تھے۔'
'' وَإِنَّكَ كَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ شَيْعُ ''
'' اور ہر چیز کے بعد بھی آپ ہی موجود ہوں گے۔'
'' دائر کے ناائے گات وَیہ''

'' وَإِنَّاكَ خَالِقُ كُلِّ شَيِّئُ'' ''اور ہر چیز کے خالق بھی آپ ہیں۔''

''وَ إِنَّكَ يَا رَبِّ قَدُ خَلَقُتَنِيُ اَبَوَىًّ مِنْ قَبُلُ ثُمَّ خَلَقُتَنِيُ بَعْدَهُمَا مِنْهُمَا''

"آپ نے مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو پیدا کیا، پھران ماں باپ سے آپ نے مجھے پیدا کیا۔"

> '' وَإِنَّكَ انَسُتَنِيُ بِهِمَا هَا شِئْتَ '' ''اور پُھرآپ نے مجھے ماں باپ کی محبت عطافر مادی۔'' (پھروالدین کی وفات ہوگئی ہے۔)

'' ثُمَّرً اَوُهَشْتَنِیْ مِنْهُمَا اِذَا شِئْتَ'' ''ابآپ ہی چاہیں تومیرے دل سے میری وہ محبت ختم کر سکتے ہیں۔''

'' اَللَّهُمَّ فَكُنْ لَهُمَا رَاحِمًا وَكُنْ لِيُ بَعُدَهُمَا حَافِظًا '' ''اے اللہ! ان دونوں پر آپ رحمت فرما دیجیے اور ان دونوں کے بعد میری حفاظت فرمادیجیے۔'' خُطَالِثِ فَهُرِ ا44

الله اکبراایه محبت عجیب چیز ہے، بندے کو مانگناسکھا دیتی ہے۔ اللہ سے اللّٰہ کی محبت میں ڈوب کر مانگیں:

اللہ تعالیٰ بھی بہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری محبت میں ڈوب کر مجھے اللہ تعالیٰ بھی بہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری محبت میں ڈوب کر مجھے مائکیں، جو مانگیں گے میں پروردگاران کوعطا کردول گا۔لہٰذا ہم اس رمضان المبارک کی راتوں میں چند ہی تو رہ گئی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا نمیں مانگیں۔اپنے لیے آخرت مانگیں، اُلہ رب العزت ہمارے او پررحمت کی آخرت مائیں، اُلہ رب العزت ہمارے او پررحمت کی فظر فر مائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ دور فر مادے۔(آمین ثم آمین)

وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



# اختنام بخارى شريف

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ: وَ بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنِّي إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَّامُ يَقُولُ الْعَبُدُ الْفَقِيْرُ ذُوْالُفِقَارِ آخَمَدُ حَدَّثَنِي حَضَّرَةُ الْأُ سُتَاذُ حَافِظُ الْقُرُآنِ وَ الْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ آمِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي حَضْرَةُ الْأُسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخُ مُحَمَّدُ مَالِكٌ كَانُدهلوى نَوَّرَ اللَّهُ مَرُقَدَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ إِدْرِيْسُ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي مُحَمَّدُ إِسْمُحِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوَتُرِي الْمَدَنِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ عَابِدُ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ الْعُمُرِي قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَنَةَ الْعُمُرِي قَالَ حَدَّثَنِي ٱلْحَمَدُ بُنُ الْعَجَلِي قَالَ حَدَّثَنِي قُطْبُ الدِّينُ قَالَ حَدَّثَنِي آحُمَدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوسُفُ هَرَوِيْ ٱلْمَشْهُوْرُ بِسِهُ صَدُسَالُه قَالَ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بْنُ شَادُ قَالَ حَدَّثَنِيُ يَحْيى بْنُ عَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةً وَّ اسِعَةً قَالَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ آمِيُرُ



الْمُومِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ وَ سَيِّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ آبُو عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُومِنِيْنَ فِي الْمُحَدِّدِيْنَ الْمُحَدِّدُ بَنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ الْمُحَدِّدِيْنَ الْمُحَدِّدِيْنَ الْمُحَدِّدِيْنَ الْمُحَدِيْرَةِ الْجُحُفِيِّ الْبُحَادِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

واست. قُولُ اللهِ تَعَالى: {و نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ }

عَابُ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {و نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ }

وَ اَنَّ اَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَ قَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ: الْمُقْسِطِ وَ هُو الْقِسُطَاسُ الْعَدُلُ بِالرُّوْمِيَّةِ وَيُقَالُ: الْقِسُطُ مَصْدَدُ الْمُقْسِطِ وَ هُو الْقِسُطَ اللهُ عَدُلُ اللهُ قَسُلُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ: الْقِسُطُ مَصْدَدُ الْمُقْسِطِ وَ هُو الْعَادِلُ وَ الله الْقَاسِطُ فَهُو الْجَائِدُ. حَدَّثَنِي الْمُعَدُدُ بَنُ الشَّكَابِ حَدَّثَنَا الْعَادِلُ وَ الله الْقَاسِطُ فَهُو الْجَائِدُ. حَدَّثَنِي الْمُعَدُدُ بَنُ اللهُ عَنْ ابْنِ ذُرُعَةً عَنْ ابْنِ مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاءِ عَنْ ابْنِ ذُرُعَةً عَنْ ابْنِ مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاءِ عَنْ ابْنِ ذُرُعَةً عَنْ ابْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْ عُمَّارَةً بْنِ الْقَعْقَاءِ عَنْ ابْنِ ذُرُعَةً عَنْ ابْنِ مُحَمَّدُ مُنْ اللهُ عَنْ عَمَّالَةً عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم:

((كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّعْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ((كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّعْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ((كَلِمَتَانِ وَبِيَمُدِم سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِمَدِم سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِمَدِم سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِمَدِم سُبُحَانَ اللَّهِ الْمِيْزَانِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِمَدِم سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِمَدِم سُبُحَانَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمِيْزَانِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِمَدِم سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْمِيْزَانِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْمِيْدَانِ اللَّهِ وَالْمِيْزَانِ اللَّهِ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهِ وَالْمِيْدَانِ اللَّهِ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهِ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهِ وَالْمِيْدَانِ اللَّهِ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَلِيَعْمَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهِ وَالْمُعَانِ الْمُعَالِقِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ وَالْمُعَالِيْ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ اللَّهُ وَالْمِيْدَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمِيْمَانِ الْمُعْمَانِ مِنْ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِى الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمَانِ فَالْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ مِنْ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِيْمِ عَلَيْمِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْم

الْعَظِیْهِ "

جاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں جاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں تارکہ میں کھیں کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کوتو لنے کا تذکرہ ہے۔ طلبہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیامت کا تصورتمام اُمتوں میں رہاہے، مگرا جمالی طور پرتھا۔ قیامت کے دن کا تفصیلی ملم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرما یا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے کی چھوٹی اور بڑی ملامات کیا ہوں گی ؟ نبی قلیائی آنے وہ ساری کی ساری تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں۔ پھر قیامت کی تفصیل اس امت کو بتائی گئی ،اس سے پہلے کی بھی تفصیل سے بتائی ہیں۔ جبتی قیامت کی تفصیل اس امت کو بتائی گئی ،اس سے پہلے کسی کو عطانہیں کی گئی۔



## ا قیامت کیے آئے گی؟

یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیے آئے گی؟ تو مومن کے ذہن میں تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ اللہ کے تکم سے آئے گی۔ ایک فرشتہ اسرافیل علیائیا اللہ کے تکم سے صور پھو نکے گا اور اس صور کی آوازاتنی تیز ہوجائے گی کہ جس کی وجہ سے کا سئات کا نظام ہی تہہ و بالا ہوجائے گا۔ چاند، ستارے، سورج سب ٹوٹ جا ئیں گے ۔۔۔۔۔ نظام ہی تہہ و بالا ہوجائے گا۔ چاند، ستارے، سورج سب ٹوٹ جا ئیں گے ۔۔۔۔ نہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اُڑنا شروع کردیں گے۔۔۔۔ نہین بالکل چپٹی ہوجائے گی لیکن جولوگ مادہ پرست بالکل چپٹی ہوجائے گی لیکن جولوگ مادہ پرست بیں اور سائنس کی نظر رکھنے والے ہیں، ان کے اپنے الگ نظریات ہوتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہو کہ وہ دہر ہے ہوں تو بھی مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی ، اس بات پر سبہ منفق ہیں ۔ مومن تو مانتے ہی ہیں، کا فربھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی ، اس بات پر گی ، کیکن کیے آئے گی ؟ اس میں اختلاف ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی سوچ مادی ہوتی ہے، گی ، کیکن کیے آئے گی ؟ اس میں اختلاف ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی سوچ مادی ہوتی ہیں۔ گوہ مادے کے نقطہ نظر سے دیکھنے ہیں۔

چنانچەسائىنىدانول نے لكھام كەقيامت آنے كے چارامكانات ہيں:

#### پہلاامکان:

ایک امکان تو بہ ہے کہ سورج اپنی مدتِ حیات کو مکمل کرلے گا۔ سورج کی عمریا کی بلین سال ہے۔ سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس ہے اور وہ ہملیم گیس میں بدل رہی ہے۔ جب ہائیڈروجن گیس میں بدلتی ہے تو ہم اس کواٹا مک بم کہتے ہیں۔ تو جیسے بم پھٹا ہے تو بہت آگ نگلتی ہے، سورج میں اسی طرح ہائیڈروجن، ہملیم میں تبدیل ہورہی ہے اور بہت زیادہ آگ نگل رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا ئیں کہ سورج کا



علمات فلبات فتبر ا44



ٹمپریچر 20 ملین سینٹی گریڈ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سے بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا۔ اس وقت سورج بالکل مرخ آئے گا۔ اس وقت سورج بالکل مرخ دینظرآئے گا۔ اس وقت سورج بالکل مرخ دینظرآئے گا اور سورج کی اس گرمی کی وجہ سے ساری زمین کا نظام تباہ ہوجائے گا۔

#### ( دوسراامكان:

دوسراامکان میہ ہے کہ کوئی چیز زمین کے ساتھ مکرا جائے گی ، مثال کے طور پر: شہابہ تا قب سے بہا ہیں؟ اگر آپ نے رات کے وقت آسان کی طرف دیکھا ہوتو پھے ستار ہے ٹو شیخ نظرا آتے ہیں، وہ ستار ہے نہیں ہوتے ، بلکہ وہ Metroits (شہابہ تا قب) ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ذر ات ہوتے ہیں جوز مین کی طرف آتے ہیں، لیکن جب فاقب) ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں توان کی سپیڈاتنی ہوتی ہے کہ ان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ میں سارے کی طرح نظراتے ہیں۔ یہ شہاب تا قب روز انہ زمین پر گررہ ہیں۔ سائنسدانوں کے اعتبار سے ہر روز ایک ہزار شن شہاب تا قب زمین پر برستے ہیں۔ سائنسدانوں کے اعتبار سے ہر روز ایک ہزار شن شہاب تا قب زمین پر برستے ہیں۔ مائنسدانوں کے اعتبار سے ہر روز ایک ہزار شن شہاب تا قب زمین پر برستے ہیں۔ اس کی پاورایٹم بم سے دیں ہزار گنا بڑی تھی ایک مقام سختہ میں ایک شہاب تا قب آل کا اتناز یا دہ نقصان سامنے نہ آسکا۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھی امکان اس لیے آگ کا اتناز یا دہ نقصان سامنے نہ آسکا۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھی امکان ہے کہ جب اللہ تعالی چاہیں گے تو ایک شہاب ِ ثا قب زمین پر گرے گا اور زمین کوتو ڑ بھوڑ کر رکھ دے گا۔

## تيراامكان:

ایک اورامکان یہ ہے کہ کوئی ستارہ زمین کے قریب سے گز رہے گا۔ پچھ ستارے ایسے ہیں جوزمین کے قریب سے قریب تر مورہے ہیں۔ چنانچپہ 1993ء میں ایک وُم



دار ستارہ جس کا نام'' ہیلے کومٹ' تھا، وہ زمین کے بہت قریب سے گزرا۔ سائنسدان میہ کہتے ہیں کہ اب 21 اگست 2126ء میں وہ چالیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے ساتھ آ کرفکرائے گا۔ آپ بتا تیں کہ کوئی سیارہ یا ستارہ چالیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آ کراگر زمین سے فکرائے تو کیا نتیجہ فکلے گا؟ بیستارہ ہر سیکنڈ میں دس میل زمین کے قریب سے قریب تر ہوتا جارہا ہے۔

سائنسدانوں نے ایک ٹیلی اسکوپ (دوربین) خلامیں بھیجی ہوئی ہے،اس کا نام ہے ''جبل''۔اس نے 63 ملین نوری سال پہلے کی کہکشاؤں کے تصادم کی تصاویر بھیجی ہیں۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کہکشائیں آپس میں ٹکر ابھی سکتی ہیں۔

#### چوتھاامکان:

اورایک امکان یہ بھی ہے کہ کوئی Black Whole (بلیک ہول) ہمارے اس نظام کو اپنے اندر ہضم کرلے گا۔ اس کا بھی حدیثِ پاک سے ثبوت ملتا ہے۔ ایک صحابی بھا تھے ہیں: اگر سورج ، چانداور ستارے اللہ کا تھم ماننا جھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا: اللہ تعالی اپنے جانوروں میں سے کوئی جانوران پر مسلط کردیں گے، جو اُن کو ایک لقمہ بنالے گا۔ صحابی بھا تئے جران ہو کر پوچھا: وہ جانور کہاں پائے جاتے ہیں؟ فرمایا: وہ اللہ کی چراگا ہوں میں چرتے ہیں۔ نبی علیا تیا ان کو ان کو ان کو ذہنی صلاحیت فرمایا: وہ اللہ کی چراگا ہوں میں چرتے ہیں۔ نبی علیا تیا کہ نہیں کہ ان جانوروں سے مراد کے مطابق جواب دے دیا ،لیکن اب سائنسدان کہتے ہیں کہ ان جانوروں سے مراد طبیک ہول ہیں اور بیا تی بڑے ہیں کہ اگر زمین ان کے اندر چلی جائے تو پتا بھی نہ طبی کہ وہ کہاں گئی؟

چنانچے دوبلیک ہول زبین کے قریب ہیں۔



خطاب فلا المالية



ایک کانام ہے: Old a star black whole اور دوسر سے کانام ہے: Old facufull black whole

#### كائنات كالنجام:

What is the fate of universe?

" كائنات كاانجام كياہے؟"

یہ سوال پڑھ کر مجھے ذرا جیرت ہوئی کہ دیکھنا چاہیے کہ بیالوگ اس کا جواب کیا دیے ہیں تو وہاں کے سائنسدانوں نے بیاکہا کہ اصل میں جب کا نئات بن تو ایک دھا کا ہوا۔ سک سری سے سائنسدانوں کے ساکتا ہوں کا کہ اس کہتر میں باس تھیں کی کا اور سے سائنسل

اس دھا کے کوسائنسدان Big Bang (بگ بینگ) کہتے ہیں اور اس تھیوری کانام ہے: بگ بینگ تھیوری۔اورہم کہتے ہیں کہ بیکا ئنات اللہ کے حکم سے قائم ہوئی۔فرمایا:

﴿ إِنَّهَا آمُرُ لَا إِذَا آرَا دَشَيْئًا آنُ يَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وہ لوگ چونکہ دہر ہے ہوتے ہیں،اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ دھا کا ہوا اور اس کی وجہ سے یہ کا ئنات وجود میں آگئ۔ بہر حال! یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ دھا کے کے ساتھ کا ئنات وجود میں آئی اور پھر اس نے پھیلنا شروئا کردیا۔کا ئنات کے پھیلنے کا تصور قرآنِ پاک سے بھی ثابت ہے۔فر مایا:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهُا بِأَيْدٍ وَ إِنَّالَهُوْسِعُوْنَ ۞﴾ [الذاريات:٢٨]





"اورآسان کوہم نے قوت سے بنایا ہے، اورہم یقینا وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔"
سائنسدان میہ مانتے ہیں کہ کا نئات وسیع ہوتی چلی جارہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک
وقت ایسا بھی آئے گا کہ میہ ایک ووسر سے سے دور جانے والی چیزیں، کہیں جا کر بیلنس
ہوگا تو رکیں گی اور رکنے کے بعد میہ مرکز کی طرف واپس تھنچیں گی۔ جیسے کوئی ربڑ ہوتا
ہے، اس کو تھینچا جائے تو چھوڑنے پر وہ واپس اپنے مرکز کی طرف لوٹنا ہے۔ اس طرح جو
چیزیں پھیل رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میہ تھنچیں گی اور واپس مرکز کی طرف
آئیں گی، اور جب مرکز کی طرف آئیں گی تو یہ آپس میں ٹکرائیں گی اور ایک نیا دھا کا
ہوگا۔ اس کو An other big bang کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

An other big bang is the fate of universe?

''ایک اور بڑا دھا کہ ہوگا جس کے بعد کا ئنات کا انجام ہوجائے گا۔'' تو جوشریعت نے کہا گویا سائنسدان ای کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک دھا کہ ہوگا اور اس کے بعد بید کا ئنات برباد ہوجائے گی۔ چنانچہ قیامت کی تفصیلات اللہ نے اس اُمت کو بہت تفصیل کے ساتھ عطافر مائیں۔

#### روزِ قيامت اعمال كوتولا جائے گا:

نبی علیلتا نے فرمایا: جب قیامت قائم ہوگی تواس دن انسانوں کے اعمال کوتولا جائے گا۔اب بیے عجیب می بات ہے کہ انسانوں کے اعمال کوتولا جائے گا،مگر عقلِ سلیم اس بات کوتسلیم کرتی ہے۔

آپ غور کریں کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں بدکاری کی زندگی گزار تا ہے اور اس میں کوئی لحاظ نہیں کرتا تو ایک وفت آنا چاہیے کہ جس میں اس کواس کی بدکاری کی سزالمے۔ اور ایک بندہ اگر نیکوکاری کی زندگی گزار تا ہے، اپنے نفس پر جرکر تا ہے، مجاہدہ کرتا ہے،





سی کو تکلیف نہیں پہنچا تا تو اس بات کا وہ حق دار ہے کہ کوئی ایسا دن ہوجس میں اس کو اں کا اجر دیا جائے۔تو جزا اورسزا کا ملنا، اس کوعقلِ سلیم بھی تسلیم کرتی ہے۔ چنانچیر ہیں ہوئی ہے۔ قیامت کا دن جزااورسزا کا دن ہوگا ،اس دن اللہ تعالیٰ نیکوں کوان کی جزا دیں گے اور بُروں کواللہ تعالیٰ ان کی بداعمالیوں کی سزادیں گے۔

## معتزله کےاعتراض کارد:

اب بیہ جزااور سزا کا معاملہ ہوگا کیے؟ اس دن اللہ تعالیٰ میزان پر بندے کے اعمال کو تولیں گے۔اس اُمت کے شروع زمانے میں ایک ایسا گروہ بھی گز راہے جس کومعتز لہ کہا جاتا ہے۔معتزلہاعتزال سے ہے۔ یعنی بیدہ گروپ تھا جوعقل پرست تھا اور کہتا تھا کہ جو بات عقل میں آئے ، اس کو قبول کر داور جوعقل میں نہ آئے ، اس کو قبول نہ کرو۔ وہ کہتے تھے کہ ا عمال کوئی مجسم چیز تو ہیں نہیں ،ان کو کیسے تو لا جا سکتا ہے؟ مگر بیان کی بے وقو فی تھی ، وقت کے ساتھ سائنس نے ثابت کردیا کہ کئی ایسی چیزوں کو تول لیا جاتا ہے جن کو پہلے زمانے میں نہیں تولا جاسکتا تھا۔ آپ دیکھیں! آج کے دور میں ہم انسان کے بلڈ پریشر کوتول لیتے ہیں کہ کتنا ہے، کی بندے کے اندر شوگر لیول کوتول لیتے ہیں، کی چیز کا درجہ حرارت معلوم کر لیتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ یہ چیزیں نہیں معلوم کی جاسکتی تھیں الیکن اب اس کے لیے سائنس نے طریقے نکال لیے مشینیں ایجاد کیں ،جن سے ان کی پیائش ہوجاتی ہے۔

## ( ميزان کيسا ہوگا؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ میزان کیسا ہوگا؟ تو میزان مختلف ہوتے ہیں ، گندم اور چاول تولئے کے لیے جومیزان ( تراز و ) ہوتا ہے ، وہ مختلف ہوتا ہے اور جوسونے اور چاندی کوتولتا ہے وہ میزان مختلف ہوتا ہے۔ جولوگ زبان دان ہیں اور زبان پڑھتے ہیں، وہ



سبھتے ہیں کہ صرف ونحو کے میزان مختلف ہوتے ہیں۔تو میزان کی حقیقت مختلف ہوسکتی ہے۔ ہے۔لیکن بہرحال اللہ تعالی قیامت کے دن میزانِ عدل قائم فرمائیں گے اور اس پر انبانوں کے اعمال کوتولیس گے۔

#### علم كنبير عمل كوتولا جائے گا:

یہاں طلبہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ((اَعْمَالُ بَینِیْ آدَمَدیُوْذَنُ)) فرمایا گیا کہ ان کے اعمال کو تو لا جائے گا، یعنی صرف علم کو نہیں تو لا جائے گا۔ طلبہ اس بات پرخوش نہ ہوں کہ ہم نے علم پڑھ لیا، یہ یا در کھیں کہ اب اس علم کو مل کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، پھریہ میزان پر جمیں فائدہ دے گا۔

#### اعمال کاوزن انسان کے اخلاص کے بقدر ہوگا:

اور میہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ میزان کے اندر جو چیز آئے گی وہ بھاری بھی ہوسکتی ہے اور ہلکی بھی ہوسکتی ہے اور ہلکی بھی ہوسکتی ہے۔ بھاری ہوگی اگر انسان کے اندراخلاص ہوگا، ہلکی ہوگی اگر انسان کے اندراخلاص ہوگا، ہلکی ہوگی اگر اس کے اندراخلاص نہیں ہوگا۔ جتنا اخلاص کم اتنا وزن کم ہوگا۔ اور چونکہ کا فرلوگوں کے دلول میں اخلاص ہی نہیں ہوتا اور ایمان ہی نہیں ہوتا تو تیا مت کے دن ان کے اعمال بے وزن ہوجا سی گے۔اللہ نے فرمایا:

﴿ فَلَا نُقِيُّمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنَّا ۞ [الله:١٠٥]

'' چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شارنہیں کریں گے۔''

#### كافركواعمال كااجر كيون نبيس ملتا؟

اب یہاں بعض لوگ پریثان ہوتے ہیں کہ سلمان اگرنیکی کرے تواس کواس پراجر



خُطَالِيْ فَتِر ا44

ملتا ہے اورا گر کا فروہی نیکی کرے تو اس کواجر کیوں نہیں ملتا؟ ہم نے کہا: اس لیے کہاس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا ، مگر دہر میسم کے لوگوں کے ذبہن میں بیہ بات نہیں آتی ۔ اعقلی دلیل:

ایک مرتبہ یو نیورٹی میں ایک دہریہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا: اسلام میں انصاف نہیں ہے۔ میں نے کہا: تمہاری رائے ہوگی۔ کہنے لگا: ہاں! میری رائے تو یہی ہے۔ میں نے کہا: کیے؟ کہنے لگا: ایک نیکی کا کا م آپ کرتے ہیں ،مثلاً: کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں،آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کواجر ملے گا اور وہی کام ایک کا فرکر تا ہے تو آپ کہتے ہیں کہاس کوا جزنہیں ملے گا۔ میں نے کہا: ہاں! بالکل ٹھیک کہا۔ کہنے لگا: یہی تو ناانصافی ہے کہ اللہ تعالی صرف مسلمانوں کو اجردیتے ہیں اور کا فرکونہیں دیتے۔ میں نے كها: اچھا! آپكياچا ہے ہيں؟ كہنے لگا: مجھے قرآن وحديث سے كوئى دليل نہيں جاہے، بلكه مجھے عقل سے دليل ديں كه ان كو كيوں اجرنہيں ملے گا؟ ميں نے كہا: اچھا بتائيں كه آپ کے پاس پین اور کاغذہ؟ کہنے لگا: ہاں۔ میں نے کہا: لکھنا شروع کرواورایک لکھ کراس کے آگے ۲۰ دفعہ زیرولگا دو۔اس نے لکھ دیا۔ میں نے کہا:اس کی ویلیوکیا ہے؟ کہنے لگا: اس کی ویلیوتو بہت زیادہ ہوگئ ۔ میں نے کہا: اب ۲۰ دفعہ صرف زیرو لکھو۔اس نے لکھ دیے۔میں نے کہا:اس کی ویلیوکیا ہے؟ کہنے لگا: زیرو۔میں نے کہا: یہ کیابات ہوئی کہ جتنے عدد پہلے لکھے تھے اتنے اب بھی لکھے، جتنا پین پہلے چلاتھا اتنااب بھی چلا، پہلے کی ویلیو اربوں کھر بول میں پہنچ گئی اور اس کی ویلیو زیرو کی زیرو رہی؟ کہنے لگا: اصل میں آپ نے اس کے شروع میں ایک نہیں لکھوا یا، اس لیے اس کی ویلیوزیروہی رہی۔ میں نے کہا: یہی فرق ہے کہ مومن جب اللہ پرایمان کے آثا ہے تو گو یا شروع میں وہ ایک لکھ لیتا ہے ، اللہ کی تو حید کا اقر ارکر لیتا ہے ، اس کے بعد جتنے



اعمال کرتا ہے، ان اعمال کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے اور قیامت کے دن اس کو بہت بڑا اجر نصیب ہوگا اور کا فرچونکہ ایمان لا تا ہی نہیں ، اس لیے اس کے سارے اعمال زیروزیرو ہی ہیں ،لہذا ان کا وزن زیروہی ہوگا۔

### ل سائنسی دلیل:

گرآج کے دور میں اس بات کو اور زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر: اگر ایک بندہ اگر چاند پر طور پر: اگر ایک بندے کا وزن زمین کے اوپر ایک سوکلوگرام ہے، یہی بندہ اگر چاند پر چلا جائے تو اس کا وزن وہاں چالیس کلوگرام رہ جائے گا۔ بندہ و ہی ہے، مگر وزن چالیس کلوگرام ہوجائے گا۔ بندہ و ہی ہے، مگر وزن چالیس کلوگرام ہوجائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزن کا فارمولا ہے:

W = mg

انسان کی کمیت کو Gravitational Force کشش تقل کے ساتھ ضرب دیے ہیں۔ اب یہاں زمین کی کشش تقل زیادہ ہے تو بندے کا وزن سوکلو، چاند پرجائے تو چالیس کلواوروہی بندہ مرتخ پر چلا جائے تو اس کا وزن چارسوکلوہوجائے گا، حالانکہ بندہ وہی ہے۔ اور اگر وہی بندہ خلاء میں چلا جائے تو اس کا وزن زیروکلوہوگا۔ وزن ہی ختم ہوجائے گا۔ خلاء کے اندر بندے کا وزن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بیہ کہ خلاء کے اندر کوئی کشش تقل نہیں ہوتی۔ اب بتا عیں کہ جہاں کشش تقل نہیں تھی، اچھا بھلا بندہ ہے، کیکن اس کا وزن زیروہوگیا۔ بالکل اسی طرح چونکہ کا فرے دل میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کی کشش نہیں ہوتی، لہذا ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، ان کا وزن قیامت کے دن اس کی کرشش نہیں ہوتی، لہذا اورمومن کے دل میں چونکہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، لہذا قیامت کے دن اس کے ایمال کا وزن بہت بھاری ہوگا۔

تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعلال کوتولیں گے، کچھاعمال زیادہ وزنی



خطائفتر ا44



ہوں گے اور پچھ کم وزن کے ہوں گے اور اس دن انسان کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ موازين مين جمع كاصيغه كيون لايا گيا؟

آگے فرمایا:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴾ [الانبياء:٢٥] "اورہم قیامت کے دن البی تراز ولا رکھیں گے جوسرا پاانصاف ہول گی۔" یہ مَوَاذِیْن،مِیْزَان کی جمع ہے، یعنی بہت سارے تراز و۔اب بھا گی! میزان توایک مركا حديث ياك مي ع:

'' قیامت کے دن تر از وکورکھا جائے گا،اگراس میں آسانوں وز مین کا وزن بھی ۔

كياجائة وساجا كين-" [المستدرك على الصحيحين، مديث: ١٨٥٩] پھریہاں جمع کا صیغہ کیوں لا یا گیاہے؟ محدثین نے جواب دیا کہ چونکہ انسان بہت

زیادہ ہوں گے،اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیاہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ چونکہ انسانوں

كِ اعْمَال مُخْلَف فَتَم كَ مُول كَاور بهت زياده مول كَ، اس ليے جمع كاضيغه لايا كيا ہے۔اوربعض محدثین نے کہا کہ ہیں، بیقخیم (عزت واحترام) کے لیے جمع کا صیغہلایا

گیاہے۔اورانہوں نے اس کی قرآنِ پاک میں سے مثال دی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿كَنَّبَتُ قَوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِلَّهُ الْمُوسَلِينَ ﴾ [الشراء:١٠٥] ''نوح کی قوم نے پیغبروں کو جھٹلا یا۔''

اب نوح عَلياليًا توايك بيغمبر تھے، ليكن اكرام كے طور ير الله تعالى نے ان كے لج جمع كا صيغه استعال فرمايا\_ توجس طرح الله تعالى نے نوح علياتِكم كے ليے جمع كاصيغه استعال فرمایا، ای طرح اگرام کے طور پر اللہ نے میزان کے لیے مواڈین کا صینہ





استعال فرمایا۔ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے اکرام کے لیے "آپ" یعنی جمع کا صیغہاستعال کر لیتے ہیں۔

مِیْزَان اصل میں مِوْزَان تھا۔ یہاں قانون لگا، واؤے پہلے چونکہ کسرہ تھا، اس لیے اس کو''ی'' کے ساتھ بدل دیا گیا تو ہے مِیْزَان بن گیااور مِیْزَان سے مَوَازِیْن بن گیا۔

## وزنِ اعمال سے استنی کن لوگوں کو؟

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو تولیں گے۔ ظاہر میں یہاں تعیم نظر آتی ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا،لیکن حدیث پاک سے ثابت ہے کہ پچھ بندوں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ وہ مسلمان جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے،اللہ تعالیٰ بلاحساب ان کو جنت عطافر مائیں گے۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی طلیاتی ارشاد فرمایا: ''میں نے اپنے رب کو تخی اور
کریم پایا کہ ستر ہزار افراد کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ان میں سے ہرایک کے
ساتھ ستر ہزار عطافر مائے ۔ میں نے عرض کیا: میری امت اس تعداد کو نہیں پہنچ گی تواللہ
تعالیٰ نے فرمایا: اعراب یعنی دیہات کے رہنے والوں سے اس تعداد کو پورا کروں گا۔''
[مجم الزوائد، حدیث: ۱۸۷۱]

تواس حدیث سے بتا چلا کہ کچھا کمان والے ایسے ہوں گے جو بلاحساب جنت میں جائیں گے۔ اور یہ کوئی اچنجے کی بات نہیں ہے، یہ بات محبت کی ہے۔ اللہ تعالی اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا حساب ہی نہیں لیس گے، اللہ تعالی کوحساب لیتے ہوئے حیا آئے گی۔ تعالی کوحساب لیتے ہوئے حیا آئے گی۔ ہماری علاقائی زبان میں ایک بزرگ نے شعر کہا:



خطبات فلم المحا

سارے پھل گلاب نہ ہوندے تے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے جہیا تے جہیا تے یاراں نال حیاب نہ ہوندے تے یاراں نال حیاب نہ ہوندے

انبان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے اس سے حساب لیتے ہوئے نثر ماتا ہوت و جو لئے اللہ تعالی قیامت کے ہوئے اللہ تعالی قیامت کے ہوں گے، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کا حیاب نہیں لیں گے ، ان کو بلاحیاب جنت عطافر مادیں گے۔

ایک گروپ کا فروں کا ہوگا جن کے ذمہ حقوق العباد نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلا حساب جہنم میں بھیج دیں گے۔ ان کا حساب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقوق العباد تو ہیں نہیں ۔ انہوں نے تواللہ کو نہیں مانا، لہذااب بلاحساب جہنم میں جائیں گے۔ باتی جتنے ہوں گے، ان کا حساب ہوگا اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ، یا جنت میں جائیں گے۔ یا جہنم میں جائیں گے۔

## میزان پر کیا تولیں گے؟

یہاں پرایک نکتہ اور سجھنے کی ضرورت ہے کہ محدثین میں اس بات پراختلاف ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا یا نامہ اعمال کو تولا جائے گا یا خود بندے کو تولا جائے گا۔ یہ تین امکانات ہیں۔ حدیث پاک سے تینوں کا ثبوت ملتا ہے۔ بندے کو تولا جائے گا۔ یہ تین امکانات ہیں۔ حدیث پاک سے تینوں کا ثبوت ملتا ہے۔ بنی علیائیل نے ارشاد بندے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے۔ نبی علیائیل نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز مومن کے میزان میں حسنِ اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہ ہوگی۔ [سنن التریزی، حدیث: ۲۰۰۲]



#### اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کوتو لا جائے گا۔

ادرایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نامۂ اعمال کوتولا جائے گا۔ چنانچے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ ملی ﷺ نے ارشاد فر مایا:'' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کومیری اُمت سے جدا کرے گا اور اس کے گنا ہوں کے ننا نوے دفتر کھولے جائیں گے۔ ہردفتر اتنابڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھےاس میں ہے کسی کا نکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا: نہیں اے پروردگار! الله تعالی فرمائے گا: ہارے پاس تیری ایک نیکی ہے آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گاجس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میزان کے پاس حاضر ہوجا۔وہ کہے گا: یا اللہ! ان دفتروں کے سامنے اس جھوٹے سے کاغذ کا کیاوزن ہوگا؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ نبی اکرم طالیۃ آنا فرماتے ہیں کہ پھرایک پلڑے میں وہ ننا نوے دفتر ر کھ دیئے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ وفتروں کا بلر المكا موجائے كا جبكه كاغذ (كا بلرا) بھارى موگا۔آپ طَافِيلَمْ نے فرمايا: اورالله كے نام کے برابرکوئی چیز نہیں ہوسکتی۔ '[جامع ترندی، حدیث: ۲۲۳]

تواس حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ نامہُ اعمال کوبھی تولا جائے گا۔

## خطبات فيتر (44



چڑھ گئے، نبی منالی نے انہیں کچھ لانے کا تھم دیا تھا، صحابہ کرام ٹھائی نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹو کو ورخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا توان کی بنڈلی پر بھی نظر پڑی، وہ ان کی تیلی تیلی پنڈلیاں دیکھ کرہنس پڑے، نبی منالی آئی نے فرمایا: کیوں ہنس رہے ہو؟ یقیناً عبداللہ کا ایک پاؤں قیامت کے دن میزانِ عمل میں اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی موگا۔[منداحد بن عنبل، حدیث: ۹۲۰]

تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ اب محدثین نے کہا کہ امکانات تینوں ہیں کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بیاللہ جانتا ہے۔ ل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منصف بھی اور ما لک بھی:

اب اس بات کوبھی ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اسلادہ قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں ۔۔۔۔۔ جو بچ ہوتا ہے اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ دہ قانون کا پابند ہوتا ہے۔ وہ کسی کی فیور کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا، چونکہ قانون آڑے آتا ہے۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں، مگر قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ جس کے ساتھ چاہیں گے، نری کا معاملہ فرما میں گے۔ معلوم ہے ہوتا ہے کہ املہ فرما میں گے۔ معلوم ہے ہوتا ہے کہ امراکا نات تینوں ہیں، اللہ تعالیٰ بند ہے کو دیکھیں گے، اگر آئال تو لئے ہے وہ کا میاب ہوسکتا ہے تو اعمال کو اس کا ذریعہ بنادیں گے۔ اگر اس کے دفتر تو لئے سے وہ کا میاب ہوسکتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو تو لو و مقصد ہے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو لئے ہے مغفرت ہوسکتی ہے تو کہیں گے کہ بند ہے کو تو لو ۔ مقصد ہے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نامہ کا فراس کو میزان ہے نو کی علیا لیا گائے گائے ہیں بھیج و یں گا اور اس کو میزان ہے نوات عطافر ما دیں گے۔





#### علاء سے خصوصی معاملہ:

اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن ان میں شامل فرمائے جو بلاحساب جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ میرے دوستو! ہم تو میزان پر پورے نہیں اُتر سکتے، ہم حساب اور ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، بس ہم اللہ سے یہی دعا ما نگتے ہیں: اللہ! ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کری پرجلوہ افروز ہوں گے توعلاء سے فرما عیں گے:

(( إِنِّى لَمُو أَجْعَلُ عِلْمِي وَحِلْمِي فِيكُمُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنِ أَغْفِرَ لَكُمُ وَ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنِ أَغْفِرَ لَكُمُ عَلَى مَا كَاتَ فِيكُمُ وَلَا أُبَالِي ) [العجم الكيرللطبران، مديث: ١٣٨١]

"" ميں نے تمہارے دلول ميں اپناعلم اور حلم اس ليے وديعت كيا ہے، تاكہ تمہارى مغفرت كرول اور مجھے اس كى كوئى پروانہيں۔'

میں نے تمہارے سینوں میں علم کواس لیے نہیں اُ تارا تھا کہ آج میں تمہیں لوگوں کے سامنے رُسوا کروں ، آؤ! میں نے تمہیں بلاحساب جنت عطا فر مادی۔ اللّٰہ کرے ہم بھی طالب علم بن کر پیش ہوں اور ہمیں بھی اللّٰہ تعالیٰ بلاحساب جنت عطا فر مادے۔

#### قرآن مجيد مين غيرعر بي الفاظ:

وَ قَالَ مُجَاهِدٌ: ٱلْقُسْطَاسُ الْعَدُلُ بِالرُّومِيَّةِ

حضرت مجاہد ﷺ فرماتے ہیں: "فُسُطُاس" رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کامعنیٰ عدل ہے۔ اصل میں بیافظ تھا"فُسُطَار" وقت کے ساتھ ساتھ"فُسُطَاس" بن گیا اور عربول نے اس کواستعال کرنا شروع کر دیا۔ بیلفظ قر آنِ مجید میں بھی استعال ہواہے۔



طالب علم کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآنِ پاک کے بارے میں فرماتے ہیں: ﴿بِلِسَانِ عَرَبِیِّ مُّبِیْنِ ۞ ''الی عربی زبان میں اُڑا ہے جو پیغام کو واضح کردیے والی ہے۔' اس کتاب میں بیرومی زبان کا لفظ کہاں سے آگیا؟ چنانچے بعض مفسرین نے سوسے زیادہ الفاظ کی نثان دہی کی ہے جو قرآنِ مجید میں استعال ہوئے ہیں، گردوسری زبانوں کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جب کوئی لفظ عربوں کی زبان کی میزان پر پورا اُٹر گیا اور انہوں نے اس کا استعال شروع کردیا تو اب وہ غیرع بی لفظ نہیں کہلائے گا، بلکہ میزان پر پورا اُٹر کی وا اُٹر نے کی وجہ سے اس کوعر بی لفظ نہیں کہلائے گا، بلکہ میزان پر پورا اُٹر کی افظ نہیں گہلائے گا، بلکہ میزان پر پورا اُٹر کے کی فیظ نہیں گہلائے گا، بلکہ میزان پر پورا اُٹر نے کی وجہ سے اس کوعر بی لفظ نہیں گہلائے گا، بلکہ میزان پر پورا اُٹر نے کی وجہ سے اس کوعر بی لفظ نہیں گیا۔

جن لوگوں نے کھیوڑہ میں نمک کی کان دیکھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ نمک کی کان کے اندراگر کوئی درخت بھی ہوتو وہ بھی نمک کا بن جاتا ہے۔" ہر کہ در کانِ نمک رفت نمک شد'' نمک کی کان ہوتو وہ بھی نمک کا بن جاتا ہے۔" ہر کہ در کانِ نمک رفت نمک شد'' نمک کی کان میں جو چیز بھی جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے۔ عربی زبان بھی الی زبان ہے اسول پر پورا اُتر آیا اور استعال ہونا شروع ہوگیا، اب ہم اس کوعر بی لفظ ہی کہیں گے۔

یددوالفاظ ہیں: ایک ہے آلقِ شط، اس کامعنی ہوتا ہے عدل۔ اور ایک ہے آلقَ شط، اس کامعنی ہوتا ہے عدل۔ اور ایک ہے آلقَ شط، اس کامعنی ہے ناانصافی ۔ طلبغور کریں کہ لفظ ایک ہی ہے، کیکن صرف اعراب کی تبدیلی کا وجہ سے معنی میں کتنا فرق پڑگیا۔ قِ شط سے مُقسِط بنا ہے، جس کا مطلب ہے عادل۔ چنانچہ آلُمُقسِطُ اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالی عادل ہیں اور عدل کی صفت کو بہت پہند کرتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ المَا يَدة: ٣٢]





''یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔'' اور قَسُط کامعنی ناانصافی ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَاَمَّا الْقُسِطُونَ فَکَانُو الْجِهَةَ مَّدَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥] ''اورر ہے وہ لوگ جوظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔'' امام بخاری مُینیٰ فرماتے ہیں:

وَ اَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ

رُوات الحديث

پھراس کے بعد حدیث مبار کہ ہے جس کوامام بخاری پیشیئے نے روایت کیا ہے۔طلبہ ذراتو جہ فرمائیں۔پہلے ہم حدیث کے راویوں کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ احمد بن اشکاب میں:

امام بخاری پینیا کے استاد ہیں احمد بن اشکاب پینیا ہے۔مصر یوں نے اشکاب کوشکیب بھی پڑھا ہے۔ان کے بارے میں ابن حبان پینیا فرماتے ہیں کہ پی ثقات میں سے ہیں۔ امام رازی پینیان کے بارے میں فرماتے ہیں:

ثِقَّةُ مَا أَمُونُ صَدُوْقٌ '' یہ پکے بندے تھے، مامون تھے اور سچے تھے۔'' لینی بڑے مضبوط راوی تھے۔

ابوزرعہ میں کہا:

"كَاتَ صَائِبُ الْحَدِيْثِ" انهول نے اس مدیث کولیا محر بن فضیل پیشی سے۔ ابن حجر پیشی فرماتے ہیں: "لَحُ اَرَ هٰذَا الْحَدِیْثَ اِلَّا مِنْ طَرِیْقَةٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ"







''میں نے اس حدیث کو جہاں بھی دیکھا، بیاسی (محمد بن فضیل کے ) واسطے سے ہی روایت ہوئی ہے۔''

#### ابتدائجىغرىب،انتهائجىغرىب:

الله کی عجیب شان ہے کہ بعض احادیث اگر چہ بہت سارے صحابہ کو یا دخیس ، لیکن ان کوروایت ایک ہی نے کیا۔ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث:

((إنَّهَا الْأَعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

وہ حضرت عمر رہائیڈ نے روایت کی ہے، کسی اور صحابی نے روایت نہیں کی۔اور حدیث کا اصول ہے کہ جب کسی طبقہ میں ایک ہی راوی ہوتو وہ حدیث سند کے اعتبارے غریب کہلاتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے اور یہ جو آخری حدیث ہے یہ بھی غریب کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی راوی ہیں۔

امام تر مذی سیسیاس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

''حَسَنُّ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ''

''یہ حدیث <sup>حسن</sup> ہے، مگر غریب ہے۔''

· امام بخاری مُحَلَثُهُ نے شروع اور آخر میں بیغریب سندوالی احادیث کیوں پیش کیں؟

شايدامام بخارى طلبه كوميسج دينا چاہتے تھے كه

((بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا قَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْلِ لِلْغُرَبَآءِ))

#### عماره بن قعقاع مينا:

پھر انہوں نے آگے بیرحدیث حاصل کی عمارہ بن قعقاع میشائی سے ....عمارہ بن





قعقاع میشندسے بڑے بڑے محدثین نے روایت کی ہے ..... چنانچیشن حارث عملی اور سفیا نین نے بھی ان سے روایت کی ہے، ابوحاتم نے کہا کہ وہ صالح الحدیث تھے، یحلی بن معین جو جرح اور تعدیل کے امام کھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو ثقة فرما یا ہے۔ اور امام بخاری میشند کے استاد علی بن مدینی میشند سے امام بخاری میشند کو اتنی محبت تھی کہ فرماتے سے کہ ایک جگہ تخلیہ ہو، تنہائی ہو، بس میں ہوں اور میر بے استاد ہوں، وہ حدیث سنارہے ہوں اور میں حدیث سن رہا ہوں، انہوں نے ان سے استاد ہوں، وہ حدیث سنارہے ہوں اور میں حدیث سن رہا ہوں، انہوں نے ان سے 130 حادیث روایت کی ہیں۔

#### ا بوزرعه عند:

عمارہ ابن قعقاع میں ابنے والے سے ان کا بنانام تھا، عبدالرحمٰن ابکن ابوزر مدکے میں سے سے الوزر مدکور ہے والے سے ان کا بنانام تھا، عبدالرحمٰن البکن ابوزر مدکے نام سے مشہور ہوگئے۔ بیدا لیے خوش نصیب محدث ہیں جوفر مایا کرتے سے کہ مجھا یک لاکھ حدیثیں اس طرح یا دہی ہی سلاح کا اور دیکھیے کہ اللہ نے ان کوموت بھی الی شاندار عطا فرمائی کہ انسان دل میں حسرت ہی کرسکتا کہ اللہ نے ان کوموت بھی الی شاندار عطا فرمائی کہ انسان دل میں حسرت ہی کرسکتا ہے۔ جب وہ آخری لمحات میں شے تو جوطلبہ پاس سے ، انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلے کی تلقین کریں۔ پھران کو محسوس ہوا کہ ہم شاگر دہیں اور بیا ستاد ہیں ، اب ان کو کیے کلمہ پڑھنا یا د دلائیں؟ پھراللہ نے ان کے دل میں بید بات ڈالی کہ جس حدیث یاک میں کلم کا تذکرہ ہے ، ہم کیوں نہ اس حدیث یاک کی تلاوت کریں؟ جب ہم یاک میں خلاوت کریں؟ جب ہم میں صدیث کی تلاوت کریں گے تو استاد کوخود بخو دیاد آجائے گا۔ چنا نچہ انہوں نے صدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چارراویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چارراویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چارراویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چارراویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چارراویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چارراویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چار راویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چار داویوں کا نام لیا تو استاد کو حدیث کی تلاوت کرنی شروع کردی ، جب انہوں نے دو چار در اور کی کردی ، جب انہوں نے دو چار در اور کی کی کردی ، جب انہوں نے دو چار کی کردی کی کردی ، جب انہوں نے دو چار کی کردی کی کردی ، جب انہوں نے دو چار کی کو کردی ، جب انہوں نے دو چار کی کردی ہوں کی کردی ، جب انہوں نے دو چار کی کردی ہو کردی ، جب انہوں نے دو چار کو کو کردی ہو کی کردی ہو کردی ہ



عَلَاتِ فَتِر ا44



راویوں کے نام سے پتا چل گیا کہ بیکون میں حدیث پڑھنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ استاد نے وہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ استاد نے وہ حدیث نیتھی:

(( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ )) [سنن الي داؤد، صديث: ١١٨]

''جس بندے کا آخری کلام (دنیامیں) لا الله الا الله ہوگا، وہ سیدھا جنت میں حلاجائے گا۔''

الله كى شان ديكھيں كەانہوں نے جب حديث كى تلاوت كى توانہوں نے پڑھا:

'' مَنْ كَانِ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ · · · '' يہاں پہنچ كران كى روح نكل گئ اور يہ پريکٹيكلى جنت ميں داخل ہو گئے۔

#### ابو ہریرہ شائنیا:

انہوں نے یہ حدیث مبارکہ حضرت ابوہریرہ ڈاٹھٹا سے روایت کی ہے۔ سیدنا ابوہریرہ ڈاٹھٹا ساٹھ (۲۰) سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بی علیاتیا ہے علم سیما تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان ساٹھ سال کی عمر میں بھی ہوتو بھی وہ علم حاصل کر سکتا ہے، پریشانی والی بات کوئی نہیں، کیونکہ حضرت ابوہریرہ ڈاٹھٹا صحابۂ کرام ٹھا تھی سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی بن گئے ۔۔۔۔۔ ہاں! انہوں نے نبی علیاتیا ہے دعا بھی کروائی تھی، آپ بھی دعا کروائی میں اور عمر کے جس جھے ہوئے اپنی میں ہیں، اپنے آپ کوطالب علم بھے ہوئے اپنے اسا تذہ سے علم حاصل کریں۔ میں بھی ہیں، اپنے آپ کوطالب علم بھے ہوئے اپنے اسا تذہ سے علم حاصل کریں۔ ابوہریرہ ڈاٹھٹا کا بھی اصل کریں۔ ابوہریرہ ڈاٹھٹا کا بھی اصل نام' عبد الرحمٰن' تھا، جب یہ کا فرحے تو ان کا نام عبد شمل کا میں متدرک میں لکھا ہے:



"كَانَ السَّحِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبُدُ أَهُمْسِ" [متدرك الحاكم، مديث: ١١٣١] "جالميت كِزمانِ مِيل ميرانام عبرتمس تفائه"

یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے ، آج آپ عبدالرحمٰن کا نام لیں تو کو کی نہیں سمجھے گا کہ بیا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کا تذکرہ کررہا ہے۔ان کی کنیت کیے مشہور ہوئی؟ اس کے بارے میں بیفرماتے ہیں:

'' گات رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُعُونِيُ اَبَا هِرِّ'' "هِر"عربی میں کہتے ہیں ملے کواوراس کی تانیث"هِزَ فن" ہے اوراگراس کی تفغیر کریں تووہ هِزَ فی بجائے" هُزَیْرَ ق"بن جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ نبی عَلیائلِا مجھے اَبُوْ هِر کہتے تھے۔

> '' وَيَدُعُونِ النَّاسُ أَبَا هُرَيْرَةً '' [متدرك الحاكم، حديث: ٢١٣٢] ''اورلوگول نے مجھے ابوہریرہ کہنا شروع کردیا۔'' اس طرح ان کابینام مشہور ہوگیا۔

## ل حديثِ مسلسل بالكوفيين:

طلبہ یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری پیشی کے جواساد سے، احمد بن اشکاب، وہ بھی کونی سے، پھر جوان کے استاد سے، محمد بن فضیل پیشی ، وہ بھی کونی سے، پھر جوان کے استاد سے، کھر بن فضیل پیشی ، وہ بھی کونی سے ، عمارہ ابن قعقاع پیشی ، وہ بھی کونی سے ، پھر ان کے جو استاد سے ، ابوزرعہ پیشی ، وہ بھی کونی سے ، لہذا اس حدیث کو سند کے اعتبار سے مُسَلَسَلًا بالکُونِیتِین کہتے ہیں۔ اسی لیے توامام بخاری پیشی فرماتے ہیں کہ میں حدیث کاعلم حاصل بالکُونِیتِین کہتی دفعہ کوفہ کے چکرلگائے۔ کے لیے اتنی مرتبہ کوفہ گیا کہ مجھے وہ تعداد ہی یا ذہیں کہتنی دفعہ کوفہ کے چکرلگائے۔

خطالة فقبر ا44



تشريحات متن

اب حدیث مبارکه کی طرف تو جه فرما تعیں ..... نبی علیاتیا نے ارشا دفر مایا:

دو کلم ایسے ہیں۔"

صرف ونحومیں ایک لفظ کوکلمہ کہتے ہیں ،لیکن یہاں پر پورے فقرے کوکلمہ کہہ دیا، چنانچہ کہتے ہیں: کلمہُ شہادت،کلمہُ اخلاص۔وہ پورافقرہ ہوتا ہے،لیکن اس کے لیے

كليح كالفظ استعال موتاب، اصل مين اس كامعنى ب:

" كُلَامًان " "دوكلام السي عيل " اس کے لیےلفظ استعمال کرلیا: کیلمتاب

حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحُمْنِ

"رحمٰن کو بڑے بیارے ہیں''

لفظ ورحمٰن استعال کرنے کی وجہ:

یہاں پر اللہ تعالٰی کے اساء میں سے لفظ رحمٰن کو استعال کیا گیا ہے، اس کی دو وجوبات ہیں:

ایک وجہ تو پیر کہ رحمٰن اس کو کہتے ہیں جواپنوں کو بھی دے اور پر ایوں کو بھی دے ، جو مومن کوبھی دے کا فرکوبھی دے، جو و فا دار کوبھی دے اور غدار کوبھی دے۔ وہ رحمٰن جس کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہا ہے پرائے سب کو دیتا ہے۔ چنانچیہ آج کا فروں کواولاد کو بھی دیتے ہیں کا فروں کو بھی دیتے ہیں ، ان کی صفت رحمٰن ہے: اپنوں کو بھی دین<mark>ا ،</mark>



پرايول کو بھی دينا۔

اوردومرا''رحمٰن' اس کو کہتے ہیں جوتھوڑ ئے مل پہزیادہ بدلہ دینے والا ہو۔ یعنی کام
تو چھوٹا ہو، لیکن مزدوری بہت زیادہ دینے والا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گھر
میں بجلی کا کام کرنے والا آیا اور اس نے ایک بلب کوٹھیک کردیا، لیکن مالک نے اس کو
ہیں، تیس ریال دینے کے بجائے پانچ سوریال کا نوٹ پکڑا دیا۔ اب جس نے پانچ سو
ریال کا نوٹ دے دیا، اس کے اندررجمانیت کی صفت تھی کہ اس نے تھوڑی محنت پر اجر
بہت زیادہ دے دیا۔

الله تعالیٰ بھی ای طرح تھوڑ ہے عمل پہ زیادہ اجر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبار کہ ہے، عبداللہ ابن عباس ٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ جوشخص بیدرود شریف پڑھے:

"جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ آهُلُهُ"

یہ درود شریف اتنا چھوٹا سا ہے کہ یہ آ دھے منٹ میں پڑھا جاسکتا ہے، اس کے پڑھنے پر پورامنٹ بھی نہیں لگتا، شاید پندرہ سینڈ میں ہی پڑھا جائے۔

فرماتے ہیں کہ نبی علیالیّانے فرمایا: جو شخص سے درود شریف پڑھتا ہے۔

((اَتُعَبَ سَبُعِيْنَ كَاتِبًا اَلْفَ صَبَاحٍ))[الترغيب والتربيب، حديث: ٢٥٨٥]
"سترفر شق ايك بزارون تك اس كا جراكهة ربة بين-"

علامہ خاوی ﷺ نے''القول البدلیع'' میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اُسی (۸۰) مرتبہ بید درود شریف پڑھے:



عَلَاتِ عَلَا اللهِ اللهِ

﴿ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّم تَسُلِيُمًا ﴾ الله تعالى اس كائس كائس و كمعاف فرما ويتي السادة على الله تعالى الله تعالى

﴿ عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً ﴾ [جامع ترمذی، حدیث: ۲۳۳] ''میری اُمت کی عمرین ساٹھ اور ستر کے درمیان ہول گی۔''

یعنی ایسے بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا اور پیدا ہوتے ہی مرجائے گا اور ایسا بھی ہوگا کہ سو سال کا ہوکر مرے گا، لیکن جب اوسط نکالیں گے تو اس امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان بنیں گی۔ اب جس کی عمر اُسی سال ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس کی پوری زندگی کی بات ہورہی ہے۔ تو نبی علیالیا نے فرما یا: جو اُسی مرتبہ پڑھے، اس کے اُسی سال کے گناہ معاف سے یعنی اُسی مرتبہ کے پڑھنے پر اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔

### ر زبان پرآسان کلمات:

آ گے فرمایا:

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ 'زبان كے اوپر بڑے آسان ہیں۔''

یعنی ان کوادا کرنا آسان ہے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کلمات میں جوحروف استعال ہوئے ہیں، وہ حروف لین کہلاتے ہیں۔زیادہ حروف وہ ہیں کہ آسانی سے ادا ہوجاتے ہیں۔ بیس یعض حروف کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے،مشکل ہوتا ہے۔اللہ کا لفظ بولنا بہت آسان ہے۔





طلبہ یا در کھیں کہ حرکتیں تین ہوتی ہیں: فتحہ ،کسرہ،ضمہ نے بر، زیراور پیش ۔اب ان
میں جوزیراور پیش ہیں ان کا اداکر نامشکل ہوتا ہے ،لیکن جوزیر ( فتحہ ) ہے اس کا لفظ ادا
کرنا آسان ہوتا ہے ۔ اسی لیے آپ جیران ہوں گے کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے توسب
سے پہلے دہ ایسالفظ بولتا ہے جوز بر سے شروع ہوتا ہے: اماں ……ابلا ۔ اس لیے
کہ یہ اُخفُ الْحَرَکَاتُ ہے ،سب سے زیادہ آسان حرکت ہے ۔ تو بھی اجب اسے ادا
کرنا سب سے آسان ہے تو امال ، ابا کے بجائے بچے کو اللہ کا لفظ سکھا نا چاہیے ، تا کہ بچہ
پہلی مرتبہ اللہ کا نام ہولے اور اس کے بدلے اللہ تعالی اس کے ماں باپ کے بچھلے سب
گنا ہوں کو معاف فرمادے۔

### ل میزان پر بھاری کلمات:

توریکلمات زبان سے ادا کرنے تو آسان ہیں ، مگر .....

ثَقِيُلتَانِ فِي الْمِيْزَانِ

"میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔"

لیعنی قیامت کے دن میزان کے اندروہ بڑے وزنی ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر ملط فرماتے ہیں:

(﴿اَلتَّسُبِيحُ نِضْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَهُدُ يَهُلَأُهُ﴾ [جامع ترمذی، مدیث: ۳۵۱۸] ''جو بنده سجان الله پڑھتا ہے تواس کا آ دھا میزان نیکیوں سے بھرجا تا ہے اور وہ اگر الحمد لله بھی کہہ دیتو پورامیزان نیکیوں سے بھرجا تا ہے۔'' پھرآ گے فرمایا:





تىزىيە:

سجان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر نقص ہے، ہر بُرائی ہے، ہر کجی ہے، ہر کوتا ہی
سجان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر نقص ہے، ہر بُرائی ہے، ہر کجی ہے، ہر کوتا ہی
سے پاک ہے۔ دیکھیں! کسی کی تعریف کرنے کے دوا نداز ہوتے ہیں: ایک ہوتا ہے
اس میں صفات کو ثابت کرنا۔ مثلاً کسی عورت کی تعریف کرنی ہے تو کہا جائے: بڑی تعلیم
یافتہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، خوش اخلاق ہے، اچھے خاندان کی ہے۔ یہ بھی اس کی
تعریف کا ایک انداز ہے۔

اورتعریف کا ایک اندازیہ بھی ہے کہ کہا جائے: غصے والی بھی نہیں ہے اور برتمیز بھی نہیں ہے اور برتمیز بھی نہیں ہے اور برتمیز بھی نہیں ہے اور دل میں کدورت رکھنے والی بھی نہیں ہے۔ تو ان الفاظ سے بھی اس کی تعریف ہور ہی ہے کہ جاہل بھی نہیں، برتمیز بھی نہیں، غصے والی بھی نہیں اور کام چور بھی نہیں، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بھی دوانداز ہیں: ایک تو پیر کہ اللہ تعالیٰ کریم ہیں، رحیم ہیں، رحمان ہیں، حیّان ہیں، میّان ہیں، یہ بھی اللّٰہ کی تعریف ہے اور اللہ کو پسند ہے۔

اورایک بی بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں کہا جائے: ہمار اللہ ہرعیب ہے، ہر کوتا ہی سے پاک ہے، بلند ہے، مبرّ ہ اور منزّ ہ ہے، اللہ کو بیہ بات بھی بڑی پسند آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قر آنِ پاک میں اپنی تعریف خود کی ہے۔ اللہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں:

﴿فَسُبُحٰنَ اللَّهِ ﴾

''پس الله پاک ہے، ہرکوتا ہی ہے، ہرعیب سے۔''





### تريف كالن فقط الله كي ذات:

وَبِحَمُدِهِ

"الله تعالیٰ ہی کی سب تعریفیں ہیں۔"

اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجی فقط اللہ ہی کو ہیں، تعریف کے لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہم جتنی تعریفیں کریں ، جنی تعریفیں کریں ، جنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کاحق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کیاحق ادا کریں گے، اللہ کے پیارے حبیب سکا ﷺ جواحمہ ہیں ، جن کا نام قیامت کے دن احمہ ہوگا ، احمہ کا کیامعنی ؟ کہ انہوں نے اللہ کی اتن حمہ بیان کی کہ کوق میں سے کسی نے اللہ کی اتن حمہ بیان نہیں کی ۔ تو

.....جن كانام احد موكا

.....جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن لِوَا ءُالْحَمْد (حمر کا حجنڈ ۱) ہوگا

.....جن كومقام محمودعطا موكا

.....جن کا جنت میں گھر ہوگا ،اس کا نام'' بیت الحمد'' ہوگا

.....اوران کی امت کا نام قیامت کے دن' محما دون' بہوگا

.....انہوں نے اللہ کی اتنی تعریفیں کیں کہ اور کوئی اتنی تعریفیں کر ہی نہیں سکتا ایک نیسی میں تعریفیں کیں کہ اور کوئی اتنی تعریفیں کر ہی نہیں سکتا

لیکن انہوں نے بھی ایک موقع پر کہد دیا:

«لَا اُحْمِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

[سنن الى داؤد، حديث: ٨٧٩]

''(اےاللہ!) میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ ہیں کرسکتا۔(اےاللہ!) آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے ایک تعریفیں خود فر مائی ہیں۔''

اگر نبی علیائلااللہ تعالیٰ کی تعریف کاحق ادانہ کر سکے تو ہم کس کھیت کی گا جرمو لی ہیں کہ

علاية فير ا44



ہم اللہ کی تعریفوں کا اعاطہ کرلیں؟ ہم اللہ کی تعریف کاحق ہی ادانہیں کر سکتے۔ وہ بہت بلند ہے، جتنا ہم تعریفیں کریں، اس سے بھی بلند ۔۔۔۔۔ اس سے بھی بلند ۔۔۔۔۔ اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔

ہمار ہے مشائخ میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی ﷺ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہاں تا ہیں۔ الفاظ میں بیان کی ہے، فرماتے ہیں:

قَهُوَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا مِتَعْرِيفُوں كَى حَمَر كَ فِي وَلِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى بَهِ اللَّهِ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَى بَهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

الله تعالی خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود ہے ، کوئی اور اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا ، وہ پروردگارا تنا بلند و بالا ہے۔

چنانچاآپ غوركري اجم نمازكى ابتدامين الله تعالى كى تعريف بى توكرتے ہيں: "سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالىٰ جَدُّكَ وَلَا





اِللهَ غَيْرُكُ'' اللّٰہ كى حمد كتنے التجھے الفاظ سے بیان كی گئی ہے۔

#### عظمتِ خداوندي:

#### آ گے فرمایا:

" سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ " الله تعالیٰ پاک ہیں اللهِ الْعَظِیْمِ ہیں۔ " واقعی!عظمت اللہ ہی کو جمق ہے، الله فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا • وَلَبِنْ زَالَتَا إِنْ أَمُسَكُهُمَا مِنْ أَحْدِهِ • إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَلَإِنْ زَالَتَا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَلَإِنْ زَالَتَا إِنَّ الْمُسَكَّهُمَا مِنْ أَحَدِهِ • إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَلَإِنْ زَالَتَا إِنَ الْمُسَكَّهُمُ مَا تَهُ إِنِي : ايك جَدْرًا تَهُ إِن :

﴿ وَمَا قَلَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَلْرِهِ ﴿ وَالْأَرْضُ بَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمَا وَمَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمَا وَمَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمَا وَمُنْ اللَّهِ مَا يُعْمَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يُعْمَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

توپيد وکلمات الله کوبهت پيندېين:

سُبْحَاتَ اللَّهِ وَ بِحَمُده سُبُحَاتَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ اس حدیث مبارکه میں ان دوکلمات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ حضرات مرد ہیں یا دوربیٹھی خواتین ہیں، آپ بھی ان دونوں کلمات کو چندمر تبہ پڑھ لیں۔

> سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِحَمُده سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِحَمُده سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَ اللَّهِ وَجِحَمُده سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ



### مدیث کوآخر پرلانے کی وجہ؟

اب ایک آخری سوال طالب علم کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری میں اسے ایک آخری سوال طالب علم کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری میں نے اس حدیث پاک بھی اس حدیث پاک بھی آخری حدیث پاک بھی آخری حدیث پاک کوکیوں چنا؟ آخری حدیث پاک کوکیوں چنا؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں:

﴿وَسَبِّحْ بِحَنْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ ﴿ إِلْكُورِ: ٢٨]

"اورجبتم اُنصَّتے ہواس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تنہیج کیا کرو۔" تن نے مقالتًا ان کہ جائے حکم تزار من نے علائا ان ایک تابیخ میں اور سناری جیند میں نہیں

تو نبی علیائیا کو چونکہ تھم تھااور نبی علیائیا ایسا کرتے تھے۔امام بخاری بینیا پرسنت کی اتباع کا غلبہ تھا،لہذا جب کتاب لکھ کر فارغ ہوئے توانہوں نے کہا: میں اس آیت پر بھی عمل کرلوں ،اُسلے سے پہلے میں اللہ کی تبیج بیان کرلوں ،اس لیے انہوں نے حدیثِ تبیج کولکھااور پھرا پنے کام کومکمل کیا۔

﴿فَسَيِّحُ بِحَهُ إِرَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُكُ ﴾ [انس:٣]

"" تواپنے پروردگاری حمد کے ساتھ اس کی تنبیج کرو، اوراس سے مغفرت مانگو۔" چونگہ نبی عَلیائیل کو تنبیج کا حکم ہوا، اس طرح امام بخاری مُیالیّہ نے بھی اپنی کتاب کو جب مکمل کیا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب میں اللہ کی مدد ونصرت کے بغیر مکمل نہیں کرسکتا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سال اللہ کی فرما یا تھا کہ جب مدد ونصرت آئے تو تنبیج بیان



کریں، لہذا امام بخاری میشنی نے آخری حدیث کے طور پر حدیثِ تنبیج کو پہند کیا، تا کہ اللہ کی تنبیج بیان ہوجائے اور اللہ کی حمد بیان ہوجائے۔

اور مصیبتوں کوٹال دیتا ہے۔ چانچہ ام بخاری ہے ہے۔ یہ سیجھتے تھے کہ جب طلبہ حدیث اور مصیبتوں کوٹال دیتا ہے۔ چنانچہ ام بخاری ہے ہے تھے کہ جب طلبہ حدیث پڑھ کر اب اپنے گھروں کو واپس جا نمیں گے ..... کوئی وہاں پر تدریس کرے گا، کوئی اپنا کام کاروبار کرے گا تو مختف خطابت کرے گا، کوئی اپنا کام کاروبار کرے گا تو مختف کاموں میں یہ مشغول ہوجا نمیں گے، پھران کو عوام کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ اور جب عوام کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ اور جب عوام کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ اور جب میں پریشانیاں آتی ہیں تو امام بخاری پہنٹے چاہتے تھے کہ اگر کسی طالب علم کوکئی پریشانی میں پریشانیاں آتی ہیں تو امام بخاری پہنٹے چاہتے تھے کہ اگر کسی طالب علم کوکئی پریشانی ان کوایسا علم کوکئی پریشانی ان کوایسا علم کوکئی پریشانی ان کوایسا علم کارنا ہے؟ بلکہ میں خود کار کوایسا علم بنا دیتا ہوں کہ اگر یعمل کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو اسیمیتوں کے منہ سے نکال لیس گے اور ان کو اللہ تعالی مصیبتوں سے محفوظ فرمالیس گے۔

حضرت یونس مَلیلاَلاِ اللہ کے پیغمبر تھے، مجھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں انہوں نے اللہ کی تنبیج بیان کی اور پڑھا:

﴿ وَ اللهُ اللَّهُ اللّ تو الله نے ان کو مجھل کے پیٹ سے نکال دیا۔ الله تعالی قرآنِ پاک میں فرماتے ہیں۔ توجہ فرمائیں:

﴿ فَلَوْلَا آنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكُنِهُ إِلَّا يَوْمِ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكُنِهُ إِلَّا يَوْمِ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكُنَا اللَّهُ اللَّ

''چنانچہ اگروہ شبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اس مچھلی ''چنانچہ اگروہ شبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اس مچھلی





کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کوزندہ کیا جائے گا۔'' یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی اور طریقہ تھا ہی نہیں ، ایک ہی طریقہ تھا کہ اللہ کی

حمد بیان کرتے اور اللہ ان کومچھلی کے پیٹ سے نکال دیتے۔ اسی طرح امام بخاری میشانہ جانتے تھے کہ بعض اوقات پیرطلبہ حالات کی مجھلی کے

اسی طرح امام بخاری رہے ہے ہے کہ بھی اوقات بیطلبہ حالات کی جسی کے بیٹ میں چین میں چین میں چین میں چین میں جائیں گے اوران کو نگلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی، یہ چاروں طرف بندمحسوس کریں گے اور پھر یہ سوچیں گے کہ اب اس مجھلی کے پیٹ سے ہم کیے باہر نگلیں؟ اگر یہ اللہ کی حمد اور شیخ کریں گے تو اللہ تعالی ان کو ان کے حالات کی مجھلی کے پیٹ سے نکال ویں گے، اس ان کے حالات کی مجھلی کے پیٹ سے نکال ویں گے، اس تشہیخ کی برکت کی وجہ سے۔ چنا نچے سے ان اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آن مائٹیں گھٹا دی جاتی ہیں۔

سعيد رئيلة فرماتے ہيں كه مجھے يہ بات بيني :

"إِنَّ عُمَرَ جَلَدَ رَجُلًا يَوُمًا"

''عمر دلالٹونے نے ایک دن ایک بندے کوسز امیں دُرٌ ہے لگوائے''

جیسے پولیس مجرم کوجوتے مارتی ہے نا! .....تو ای طرح کسی نے کوئی جرم کیا ہوگا تو حضرت عمر رٹائٹؤ نے جلا دکوکہا کہاس کوذرا دُرِّے لگا وُ۔حضرت کعب ڈٹاٹٹؤ ایک صحابی تھے، وہ وہاں تشریف فرماتھے۔

' 'فَقَالَ الرَّجُلُ حِيْنَ وَقَعَ عَلَيُهِ السَّوْطُ'

'' جب وہ دُرّہ اس کی کمر پر پڑاتواس نے کہا: سجان اللہ.....''

یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ وہ ایسی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔کیسا خیر کا زمانہ تھا! جب اس بندے کو دُرٌہ لگا تو اس نے



اُوكَى نہيں كہا، بلكه اس نے كہا: سجان الله! جب اس نے كہا: سبحان الله!

د'فَقَالَ عُمَّرُ لِلْهِ جَلَّادِ: دَعُهُ'، ''عمر رُلِكُنْ نَهُ جِلاد كوكہا: اس كوچپوڑ دے۔''

د'فَقَ جِكَ كُعُبُ''

" توكعب الله الشيخ بين لك كئي مسكران لك كئي -"

''فَقَالَ لَهُ: وَمَا يُضْحِكُكَ؟''

''ان سے پوچھا گیا: حضرت! آپ کیوں مسکرار ہے ہیں؟ کیا مسّلہ ہوا؟''

"قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِم النَّ سُبْحَاتِ اللَّهِ تَخَفَّفَ مِنْهُ الْعَذَابَ"

''انہوں نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ سجان اللہ نے اس بندے کے عذاب کو کم کردیا۔''

توسجان الله پڑھنے سے بندے کے اوپر جوآ زمائشیں آتی ہیں، وہ ختم ہوجاتی ہیں، عذابٹل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہر بانی فرمادیتے ہیں۔

### لطلبه کوا ہم نصیحت:

لہذا جوطلبہ آج آخری حدیث کاسبق پڑھ رہے ہیں، بیاب اپنے گھروں کو جائیں گے، بیاس علم کی امانت کو اپنے ساتھ لے کرجائیں گے، ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ بیہ جہاں بھی جائیں بیام کارشتہ تازہ رکھیں، بحال رکھیں، اس سے کٹنے نہ پائیں۔ آج کے دور میں مصیبت بیہ کے کبعض طلبہ جاتے ہیں تو کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے، کوئی سکول کے اندر پڑھانے میں لگ جاتا ہے اور ان سے علم پڑھنے، پڑھانے کا سلسلہ چھوٹ جاتا ہے، بیاس امانت کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی یا دوسر کے لفظوں میں سلسلہ چھوٹ جاتا ہے، بیاس امانت کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی یا دوسر کے لفظوں میں



بددیانتی ہوگی کہانسان اتنے سال اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرے اور پھر بالکل اس سے اپنا پیتے ہی کاٹ لے۔

> ے بیہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

آپ اپنا کام کریں لیکن شام کے اوقات میں اپنے محلے کے بچوں کو پڑھا ئیں، خاندان کے بچوں کو پڑھا ئیں، نوجوانوں کو پڑھا ئیں، اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھا ئیں، کوئی نہ کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ لازماً جاری رہنا چاہیے، تا کہ علم کارشتہ بحال رہے گاس کو قیامت کے دن نبی علیالیا کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔

عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت مرا تو بس آسرا یہی ہے

عزیز طلبہ! ہمارے پاس تو اس نسبت کے سوا اور پچھ ہے ہی نہیں۔ اور جو بندہ نبی علیالیا کی ان احادیث کو پڑھے گا، پڑھائے گا پھر اس کو نبی علیالیا کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔

# ميزانِ عدل پر نبي صاّبةُ اليّباتِم كي شفاعت:

ایک حدیثِ مبارکه من لیجی، اس کوعبدالله بن عمر و دلانشون نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیاتِ اللہ نا ا





﴿إِنَّ لِلْاَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَوْقِفًا فِي فَسَحٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَوْقِفًا فِي فَسَحٍ مِنَ الْعَرْشِ»

قیامت کے دن جب ساری مخلوق موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس وقت آ دم علیالیا کو بڑا

لمبا قدعطا فرما کیں گے۔ وجہ کیا؟ کہ اولا دِ آ دم کے نامہُ اعمال کو تولا جائے گا۔۔۔۔۔اب
مجمع زیادہ ہو تو درمیان میں کیا ہور ہاہے؟ کچھ پتانہیں چلتا لوگ دیکھنے کے لیے پھر
کوشوں کے او پر، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہم او پر سے دیکھیں، ہو کیا رہا
ہے؟ ۔۔۔۔۔تو اللہ تعالیٰ بھی آ دم علیالیا کو قیامت کے دن او نچا قدعطا فرما کیں گے، جیسے کوئی
مجمور کا درخت ہو تا ہے اور وہ دور کھڑے اپنی جگہ سے ہر بندے کو دیکھیں گے کہ یہ
بندہ جنت جارہا ہے اور یہ بندہ جہنم جارہا ہے۔

«عَلَيُهِ ثَوْبَانِ إَخْضَرَانِ»

"انہوں نے دوسز کیڑے پہنے ہوئے ہول گے۔"

جیسے ایک بندہ احرام کی دو چا دروں میں لیٹ جاتا ہے تو آ دم عَلِیْلِیَّا بھی دوسبز کپڑوں میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔''

((كَأَنَّهُ نَخُلَةُ سَحُوْقٍ))

''ایسے جیسے کوئی تھجور کا اونچا درخت ہوتا ہے۔''

آ دم علیٰلِنَلِم ابوں محسوس ہوں گے جیسے وہ تھجور کا درخت ہیں۔

«يَنُظُرُ إِلَى مَنْ يَنُطَلِقُ بِهِ مِنْ وَّلَدِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ يَنُطَلِقُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ يَنُطَلِقُ بِهِ إِلَى النَّارِ»

''وہ دیکھ رہے ہوں گے کہان کی اولا دمیں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کوجہنم لے جایا جارہا ہے۔''



# خَلَاثِ فَيْر الملا

«فَبَيْنَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ ذَالِك» "فرما یا: آ دم عَلیٰلِیَّا اس حال میں ہوں گے۔"

«إِذْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطَلِقُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى النَّالِ»

۔ ''جب وہ حضرت محمد مثانی آنا کی امت کے ایک بندے کو دیکھیں گے کہ اس کو آگ کی طرف لے جایا جارہا ہوگا۔''

«فَيُنَادِئَ آدَمُ: يَا آحُمَدُ! يَا آحُمَدُ!»

'' آ دم عَلَيْلِنَكِمُ آ وازلگا ئيں گے:اےاحمہ!''

نبی علیاتی کا نام نامی اسم گرامی آخرت میں احمد ہوگا، دنیا میں محمد تھا.....تو احمد کے نام سے پکاریں گے۔ چنانچہ جب وہ احمد! احمد! کا نام پکاریں گے۔

«فَيَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: لَبَيْكَ يَا آبَا الْبَشَرِ!» «نَى عَلِيْلًا فرما تين كَ: العاشر كوالد! مين حاضر مون - "

«فَيَقُولُ: هٰذَا رَجُلٌ مِنُ أُمَّتِكَ يَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى النَّارِ» '' آدم عَلِيلَلِم کہیں گے: بیآپ کی امت کا ایک بندہ ہے، اس کوآگ کی طرف لے جایا جارہا ہے۔''

جب نبی علیاللہ سنیں گے کہ میرے ایک امتی کوجہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں:

> «فَاَشُدُّ الْمِنْزَى» ''میں اپن چاورکوئس کے باندھ لوں گا۔''



عربوں میں اور ہماری زبان میں بھی کوئی بندہ کسی کام کے لیے ہمت کا قدم اُٹھائے تو کہتے ہیں کہ اپنی چا درکو با ندھ لو، کمر کس لوتو نبی عظیا ہے نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ میں بھی اپنی چا درکوئس کر با ندھ لوں گا۔

«وَ اَسْرَءُ فِي اَثَرِ الْمَلْئِكَةِ فَاقُولُ: يَا رُسُلَ رَبِّ! قِفُوْا» ''اورجوملائکہ میرے اُمتی کو لے کرجارہے ہوں گے، میں ان کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلوں گااورکہوں گا:اے میرے رب کے نمائندو!رک جاؤ۔''

«فَيَقُولُون: نَحُنُ الْخِلَاظُ الشِّدَادُ»

''(وہ رکیں گےنہیں) بلکہ جواب میں کہیں گے: ہم تو بڑے سخت گیر ہیں۔''

«اَلَّذِیْنَ لَا نَعْصِ اللَّهُ تَعَالَی مَا اَمَرَنَا و نَفْعَلُ مَا نُؤْمَرُ» ''ہم الله تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔''

تو فرشتے نبی علیائیا کے کہنے پررکیں گے نہیں، بلکہ بندے کو لے کرجہنم کی طرف چلتے رہیں گے۔ جب وہ نہیں رکیں گے تو نبی علیائیا کے دل کو دکھ ہوگا کہ میں نے ان کور کئے کے لیے کہااور یہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔

> «فَإِذَا آيِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ» ''جب نِي عَلِيْلَاان سے مايوں ہوجا کيں گے۔''

«قَبَضَ عَلَى لِحَيْتِهِ بِيَدِهِ الْمُسُلَى وَاسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجُهِهِ»

"تو نِى عَلِيْلِاً اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور عرش کی طرف رحم کی نگا ہوں سے دیکھیں گے۔"
طرف رحم کی نگا ہوں سے دیکھیں گے۔"
اے اللہ! میرے او پر رحم فر ما دیجے ....عربوں میں دستورتھا کہ جب کسی بندے

# فلبائي فير ا44



سے معافی ما گئی ہوتی تھی تو آ دمی ان کے سامنے جا کے اپنی داڑھی کو ہائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا اور بڑی رحم کی نگاہوں بھے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا کہ آپ پلیز مجھے معاف کردیں، میرے او پررحم فر مالیس۔ چنانچہ نبی علیائی قیامت کے دن ایسا ہی کریں گے۔ جب وہ بندہ جہنم کی طرف لے جایا جارہا ہوگا اور فرشتے رکیس گے بھی نہیں تو نبی علیائی اپنی ریش مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے اور عرش کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے اور عرش کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے:

((یَا رَبِّ قَدُ وَعَدُتَّنِیُ آنِ لَا تُخْزِینِی فِی اُمَّتِیْ)

(ایک رَبِ قَدُ وَعَدُتَّنِیُ آنِ لَا تُخْزِینِی فِی اُمَّتِیْ)

(اے میرے پروردگار! آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے میری امت
کے بارے میں رُسوانہیں فرمائیں گے''

«فَيَأْتِيُ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْشِ» '' توعرش كے او پرسے ندا آئے گی۔''

«اَطِیْعُوْا مُحَمَّدًا وَ رُدُّوْا لَهٰ ذَا الْعَبُدَ إِلَى الْمَقَامِ» ''اے فرشتو! میرے محمد طَالِیْلَا کی اطاعت کرواوران کی بات کو مانواوراس

اسے ہر ہو؛ بیرے ملہ بیچھ کا افاحت کرداوران کی بات و ما واور ا بندے کووا پس میزان کے پاس دوبارہ چھوڑ کے آؤ۔''

چنانچہ جب اللہ کی طرف ہے تھم ہوگا تو فرشتے اس بندے کومیزانِ عدل کے پاس واپس لے کے آجا کیں گے۔

﴿ فَيُخْرِجُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ بِطَاقَةً بَيْضَاءً كَلُاُنَّهُ لَةِ ﴾ '' پھر نبی کریم مَالْیْلَاَمْ کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزا نکالیں گے جوانگل کے پورے کے برابر ہوگا۔''

«فَيُلْقِينَهَا فِي كُفَّةِ الْمِيْزَانِ الْيُمْنَى»



"اوراس کونیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈال دیں گے۔"

«وَهُوَ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ»

"اور ڈالتے ہوئے نی علیالیا کہیں گے کہ اللہ کے نام سے میں یہ ڈال رہا ہوں۔''

. «فَتَرْجَحُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ»

"تونیکیون کا پلزا بھاری ہوجائے گااور گناہوں کا پلزا کم ہوجائے گا۔"

«فَيُنَادِىُ الْمُنَادِىُ سَحِدَ وَسَحِدَ جَدُّهُ وَ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ» "يه بنده سعيد موگيا كه اس كى نيكيول كاپلز ابھارى موگيا۔"

«إنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجُنَّةِ»

'' فرشتو!اباس بندے کو جنت کی طرف لے کے جاؤ۔'' جب وہ فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف لے کر جانے لگیں گے۔

﴿ فَيَقُولُ يَا رُسُلَ رَبِّ اِ قِفُوا حَتَّى اَسَأَلَ هٰذَا الْعَبُدَ الْكَرِيْمَ عَلَى رَبِّهِ ﴾ ''وہ بندہ کے گا: اے میرے رب کے نمائندو! ذرارک جاؤکہ میں اس کریم بندے سے پوچھوں۔''

«فَيَقُولُ بِأَبِي آنْتَ وَ أُمِّي!»

''پھروہ بندہ کہے گا: آپ پرمیرے ماں باپ قربان!''

«هَا أَخُسَنَ وَجُهَكَ وَ أَخْسَنَ خُلُقَكَ»

'' آپ کا چېره کتنا خوبصورت ہے!اورآپ کےاخلاق کتنے اچھے ہیں!'' دیمرہ میں '' آپ میں کوری'''

«هَنُ أَنُتَ؟<sub>»</sub>" آپ ہیں کون؟"

# خطبات فير ا44

«فَقَدُ اَقَلْتَنِيْ عَثْرَ قِيْ وَ رَحِمْتَ عَبْرَقِيْ) '' آپ نے میرے بوجھ کو کم کردیا اور آپ نے میرے اوپر سے عذاب کوٹال دیا۔''

> «فَيَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَنَا نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ» "نَى عَلِيْنَا فرما تيس كَي: مِن آپ كانبى مُحد (مَنْ يَنْ اِللَهِ ) موب ـ''

۔ اللہ کرے کہ وہ بندے قیامت کے دن ہم ہی ہوں اور اللہ کے حبیب ہماری شفاعت فرمادیں اور ان کی شفاعت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمادے۔(آمین)

﴿ وَهٰذِهٖ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنُتَ تُصَلِّىٰ عَلَىٰٓ ﴾ [تغیرردح المعانی: ۸۳/۸] ''اوریه تیرا درود شریف ہے، جوتو میرے او پر پڑھا کرتا تھا۔'' یہ میں نے آپ کے نامہ ٔ اعمال میں ڈالا اور اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش فرمادی۔

الله تعالیٰ جمیں ساری زندگی اس علم کا خادم بن کرر ہے کی تو فیق عطا فر مائے اور الله تعالیٰ ان طلبہ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فر مائے اور ان کے والدین کو الله تعالیٰ خوشیاں عطا فر مائے۔

﴿ وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾



# ذکر کے اثرات

د کانگان

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ ( فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ( اللهِ مِنَ السَّيْحُوةُ اللهُ فِي كُرًّا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوهُ اللهُ وَكُرًّا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوهُ اللهُ وَكُرًّا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوهُ اللهُ وَاللهَ وَكُرًّا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوهُ اللهُ وَاللهِ ( اللهِ اللهِ المَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اله

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

ٱڵڷ۠ۿؘؘؘؗ۫؞ۧڞڸۧۼڸڛٙؾۣۑڹٵۿؙۼؠۧۑٟۊۧۼڷٵڮڛؾۣۑڹٵۿؙۼؠۧۑٟۊۧڹٳڔڮٛۅؘڛڸؚؖٞۿ

### ياد كے دوطريقے:

قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ يَكَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُمَنُوْا اذْ كُوُوْا اللَّهَ ذِكُوًا كَثِیْوًا ﴾ (الاحزاب:٣٠) ''اے ایمان والو! اللہ کوخوب کثرت ہے یاد کیا کرو۔'' یاد کرنے کے دوطریقے ہیں:

.....ایک ہوتا ہے زبان سے یا دکرنا کسی کے تذکر ہے کرنا۔ .....اورایک ہوتا ہے کسی کودل میں یا دکرنالہ







دل میں یادکرنا زبان سے یادکرنے سے ستر گناز یادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کوزبان سے بھی یادکریں، دل سے بھی یادکریں اور ہروفت یادکریں۔

### محبت ذکر پر مجبور کرتی ہے:

بینکتہ ذہن میں رکھیں کہ محبت انسان کو ذکر پر مجبور کردیتی ہے۔ آپ غور کریں! مال
اپنے بیٹے کا تذکرہ ایک ایک گھنٹہ کرتی رہتی ہے۔ میرا بیٹا دودھ کو ددھو کہتا ہے۔۔۔۔۔ ایسے کھیلتا ہے۔۔۔۔۔۔ ایسے جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ ایسے آتا ہے۔ جو بیوی اپنے خاوندسے خوش ہوتی ہے،
وہ بھی ایک ایک گھنٹہ اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ تو جہاں محبت ہووہاں انسان کا دل
مجبور کرتا ہے، تذکرہ کرنے کو۔ اس طرح جب مومن کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وہ ہے اختیار اپنے رب کے تذکر ہے کرتا ہے، اس کو یا دکرتا ہے۔ہم اللہ تعالی کو جت ایک وہ تنایا دکریں، اتنا کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں کثر ہے ذکر کا تھم دیا کہ جتنا یا دکریں، اتنا کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں کثر ہے ذکر کا تھم دیا کہ اسے ایک ایک اس کو ایک اس کو الو! اپنے رب کو کثر ت سے یا دکرو۔

### ز کر کامقصود:

اب یہاں پرایک نکتہ بیجھنے والا ہے کہ ذکر کامقصود کیا ہے؟ ذکر کامقصود کوئی عدد پورا
کرنانہیں ہے کہ ہم سود فعہ بیہ پڑھ لیں ..... پانچ سود فعہ بیہ پڑھ لیں ..... ہزار دفعہ بیہ
پڑھ لیں۔ ذکر کامقصود بیہ ہے کہ اللّٰد کا اتنا تذکرہ کریں کہ اس ذکر کا اثر ہمارے جم کے
اعضا میں ظاہر ہوجائے۔ صاف ظاہر ہے کہ جوانسان جتنا کسی کو یاد کرے گا، اس کے
اعضا میں ہوں گے۔
انسان جب اپنے رب کی فرما نبر داری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ حالتِ ذکر میں ہوتا
ہے، اگر چہا پنی زبان سے وہ پچھ بھی نہ پڑھ رہا ہو۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے:



(﴿ لَيُسَ فَضُلُ الذِّكْرِ مُنْحَصِرًا فِي التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْمِيْحِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّسْمِيْحِ وَالتَّكْمِيْرِ وَالتَّسْمِيْحِ وَالتَّكْمِيْرِ وَاللَّهُ عَمَلٍ فَهُو ذَاكِرٌ) [تفيرِقى:٣١٢/٣] ''ذَكر كَى فَضَلِت صرف كلمه (لااله الاالله) تنبيح (سجان الله) تكبير (الله اكبر) اوردعا مين منحصر تهيئ ہے، بلكہ ہروہ تخص جوكسى بھى كام ميں الله كى اطاعت كررہا ہوتا ہے، اس حال ميں وہ ذاكر شارہ وتا ہے۔''

یعنی اگر ہم گناہ نہ کررہے ہوں ، نیکی کررہے ہوں تو نیکی کرنے کے دوران ہم ذاکر ہی کہے جائیں گے ، گو کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکل رہا ہو۔

### انضل ذکر کیاہے؟

اب افضل ذکر کیاہے؟ حضرت عمر ڈھائنۂ فرما یا کرتے تھے:

''ٱفْضَلُ الذِّكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ إِنَّهَا حَرَّمَ اللَّهِ''

افضل ذکریہ ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ کا موقع آئے توخہیں اس وقت خُدا
یاد آجائے اورتم گناہ سے رک جاؤ، بیسب سے بہتر ذکر ہے۔اب ایک بندہ کہے کہ میں
بڑا ذاکر ہوں، بڑا اللہ کو یا دکرتا ہوں،لیکن جب گناہ کا موقع آئے تو اسے اللہ یا دہی نہ
ہواور وہ گناہ کا آرام سے ارتکاب کر لے تو اسے کون ذاکر کہے گا؟ تو ذاکر وہ ہوتا ہے
جس کے سامنے گناہ کا موقع پیش آئے اور اس وقت اس کو اپنارب یا د آجائے اور اللہ
تعالیٰ کی وجہ سے وہ گناہ سے نے جائے۔

## ِ ذَكر كِي الرَّات اعضائے جسمانی پر:

ہارے مشائخ کو اللہ تعالی جزائے خیرعطا فرمائے کہ انہوں نے کھول کھول کر





ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔جو بندہ صحیح معنوں میں ذاکر ہوتا ہے،اس کے اعضامیں اس کے اعضامیں اس کے ابرے میں بات کرنی اس کے ابرے میں بات کرنی ہے کہ جو بندہ ذاکر ہوتا ہے،اس کے جسم میں کس عضومیں کون سااثر ہوتا ہے؟

#### زبان پرالله کی ثناء ہونا

پہلی بات میہ ہے کہ جو ذاکر انسان ہوتا ہے اس کی زبان پر ہروفت اللہ کی حمدوثنا رہتی ٰہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہی کرتار ہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی اتنی تعریف کروں ، اتنی تعریف کروں کہ کر کر کے تھک جاؤں ۔ شاعر نے کہا:

> یا تیرا تذکرہ کرے ہر تخص ورنہ کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے

اب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھٹر دیتے ہیں۔ انسان جہاں جا تا ہے، اپنے رب کی باتیں چھٹر دیتا ہے، اپنے رب کی باتیں چھٹر دیتا ہے، اپنے رب کی باتیں چھٹر دیتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہی بن جاتا ہے۔

ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے توزبان پراللہ تعالیٰ کے تذکر ہے ہوں ،انسان اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرکر کے تھکے نہیں ۔حضرت مجذوب میشانے فرماتے ہیں:

> میں اے خدادم بھروں گا تیرابدن میں جب تک کہ جال رہے گی پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا، دہن میں جب تک زباں رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر، فقط بڑی داستاں رہے گی نہ شکوہ دوستاں رہے گا ، نہ غیبتِ دشمناں رہے گی



توانسان کی زبان اللہ تعالیٰ کی حمد وثنامیں ہروقت مصروف رہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے:

﴿ أَنْ مَّمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطُبُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [سیح ابن حبان ، مدیث: ۱۰۰] ''سب سے زیادہ پبندیدہ عمل ہے ہے کہ موت کے وقت تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے تر ہو۔''

#### أتكھول میں حیا ہونا

دوسری نشانی میے ہوتی ہے کہ جس بندے کے اندر ذکر اثر کر جاتا ہے، اس کی آئکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ حیا ایک نعمت ہے۔اللہ تعالیٰ جس کوعطا فر ما دیتے ہیں، وہ بندہ نیکی ،تقویٰ اور یاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ نبی علیائیلائے نے فر مایا:

((اَ الْحَيَاءُ شُخْبةٌ مِنَ الْلِايْمَانِ)) [صحِح بخارى، مديث: ٩]

"حیاایمان کاشعبہہے۔"

اور حیامیں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ایک جگہ نبی علیاتیا نے فرمایا:

﴿ إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ) [ فَعَلُ مَا شِئْتَ ﴾ [ صحح بخارى، مديث: ٣٣٨٣]

''(اگلی) نبوت کے کلمات میں سے جولوگوں نے پایا ہے یہ جملہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیانہ رہے تو جو چاہے کرڈال۔''

بے حیابند ہے کو کیا، وہ جومرضی کرے۔ تو حیا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا والی نعمت عطا فرمائے۔ حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹو سے اللہ علی تعلق کے مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی ٹیلائٹم پر دہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم گین ہے۔ [صبح بخاری، حدیث: ۳۵۲۲]

خطبات فير ا44



ہارے آ قامنا لی آ تکھیں ایسی باحیا آ تکھیں تھیں۔

یہ حیا کی صفت اللہ کو بہت پیند ہے۔ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کا تذکرہ کیا ہے جوشعیب علیاتیا کی بیٹی تھیں اور حضرت موسی علیاتیا کے پاس ان کو بلانے کے لیے آئی تھی ، مگر جب وہ آئی تواتنی حیاسے چلتی ہوئی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کواپنے کلام کا حصہ بنالیا۔ فرمایا:

﴿ تَمُشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾ [القص: ٢٥]

"ان کے پاس شرم وحیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔"

و کسی خوش نصیب بچی ہوگی کہ جس کے حیا کورب نے پسند کیا اوراس کواپنے کلام کا

ہمیشہ کے لیے حصہ بنالیا۔اللہ اکبرکبیرا.....سبحان اللہ!!!

سیدہ فاطمۃ الزھرالٹی بہت باحیاتھیں۔ نبی علیاتی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے۔تواللہ تعالیٰ سے بیرحیاوالی نعمت مانگنی چاہیے۔

## غيرمحسوس لباس:

آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حیاا یک نہ دکھائی دینے والالباس ہوتا ہے۔ جیسے انسان نے کوئی ایسی چیز پہنی ہوتی ہے جونظر نہیں آتی ۔

ہمیں اس کا تجربہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ہم نے عمرہ کیا اور جلدی سے ہوٹل میں آئے کے منسل کریں، کپڑے بدلیں، فجر میں وفت تھوڑا رہ گیا تھا۔ جب میں خسل خانے میں نہانے کے لیے گیا تو وہاں صابن پڑا ہوا تھا۔ چنا نچہ میں نے پانی کھولا، جسم گیلا ہوگیا تو میں نے صابن اپنے جسم پدلگا نا چاہا، مگروہ جھا گ ہی نہیں بن رہی تھی۔ ایے لگ رہا تھا کہ کوئی پتھر ہے جو میں اپنے جسم کے او پرمل رہا ہوں۔ مجھے بڑی جیرت ہوئی کہ بیا تنا





معیاری ہوٹل ہے اوراس میں انہوں نے اس قسم کا گھٹیا کوالٹی کا صابن رکھا ہوا ہے تو میں نے اپنی آئھوں کو پھر ذرا پانی سے صاف کیا۔ اور جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ اس صابن کی ٹکیہ کے او پر انہوں نے ایکٹر انہیں نے ایکٹر انہیں نے ایکٹر انہیں آتی تھی ، جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی تھی ، لیکن چڑھی ہوئی تھی۔ اب میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس بلا سٹک کو پھاڑا، جب صابن نکلاتو اس کو استعال کرنا آسان ہوگیا۔

اس دن مجھے بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح ٹرانپیرنٹ پلاسٹک اس کوکورکرلیتی ہے کہ بندہ اس صابن کواستعال ہی نہیں کرسکتا، بالکل اس طرح حیا بھی ایک نعمت ہے، جس عورت کو حیا کا بیلباس مل جائے ،غیرمحرم مرداس عورت تک Approach (پہنچ) پاہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو کسی بچی کو حیا نصیب ہوجائے۔

# ہاتھوں میں عطا ہونا

ایسے بندے کے جو ہاتھ ہیں وہ عطا کی صفت رکھتے ہیں۔ یعنی زبان سے ثنا ہو۔۔۔۔۔ آتھوں میں حیا ہواور ہاتھوں میں عطا ہو۔عطا سے کیا مراد؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، وہ بے چارے گن گن کرر کھتے ہیں کہ ہمارے اکا وُنٹ میں اتنا چیہ ہے، اب میرے بٹوے میں اتنا ہے، مگران کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی بندے کو ایسا دل عطا فرمائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کرنے والا ہو۔ قبیلہ طے کا ایک تی بندہ گزرا ہے، اس کا نام تھا جاتم طائی۔ بڑا شخی انسان تھا۔ اس کا تذکرہ نبی علیائیا کے سامنے ہوا تو آپ نے اس کو پبند کیا۔ سخاوت کی صفت نبی علیائیا کو پبند کیا۔ سخاوت کی





علماتِ في المعالم المع

حاتم طائی کا قصہ مشہور ہے۔ایک فقیرنے اس سے پانچ وینار مانگے،اس نے ا پنے نوکر کو کہا کہ اس کو پانچ سو دینار دے دو۔نوکر بڑا حیران ہوا کہ مانگنے والا پانچ دینار مانگ رہاہے اور اس نے کہا کہ پانچ سودینار دے دو۔ اس نے حاتم طائی سے پوچھا: کیا آپ کے پاس مال فالتو ہوگیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، فالتو تونہیں ہے۔اس نے کہا: پھر یانچ ما تکنے والے کوآپ نے پانچ سو کیوں دیے؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا: ما نگنے والے نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تھا، دینے والے نے اپنے مرتبے کے مطابق عطا کیا۔ توبیہ سخاوت ہوتی ہے کہ انسان دل کھول کر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ صفت تمام صحابیات رہنا تھا تھا کے اندراوراُ مہات المؤمنین رہنا تھا کے اندر بہت زیادہ تھی۔ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقتہ ڈاپٹٹا کوایک لا کھ درہم ملے جوحضرت عمر ڈاٹٹڑ نے بھیجے تھے۔ انہوں نے اس وقت مدینہ کی بیواؤں اور میتیم بچوں کو بلایا اور سارے کے سارے درہم ان بیواؤں اور بچوں میں تقسیم کردیے۔ پھرایک باندی آ کر کہنے گئی: جی! آپ کاروز ہ ہےاورا فطاری کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پیسے دے دیں، میں ا فطاری کا انتظام کرلوں۔فرمایا: میں نے توسب کچھشیم کردیا،اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سبحان اللہ! کیسی عجیب بات ہے کہ آ دمی روز ہے کے ساتھ ہواور وہ ایک لاکھ درہم خرچ کردے اوراس کو یہ بھی یا دنہ آئے کہ میری افطاری کے لیے کچھ بچاہے یانہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر اللہٰ نے اُمّ المؤمنین حضرت سودا اللہٰ کی طرف تیس یا بجاس ہزار درہم بھیج۔ جیسے ہی ان کو ملے ، انہوں نے اسی وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کردیے اورصدقہ کرنے کے بعداب دورکعت نفل پڑھ کر دعا مانگی: اے اللہ! امیر المونین عمر ٹٹاٹٹ کوتو فیق ہی نہ دے کہ وہ مجھے پیسے بھیجا کریں۔اللہ اکبر کبیرا! میہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھاتھا۔ اپناسارا کچھاللہ کے رائے میں خرچ کردیتے تھے۔





#### معمولى صدقه سے گنا ہوں كا كفاره:

یہ جوانسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دین کے لیے، مدارس کے لیے، مدارس کے لیے، محد کے لیے معربی کے لیے معربی کے لیے بن محد کے لیے یا غریبوں کے لیے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا رہبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ توجہ کے ساتھ سنیے۔

ایک عبادت گزارتھا۔اس نے ساٹھ سال تک اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت کی۔اللّٰدا کبرکبیرا!....ساٹھ سال عبادت میں گزار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے..... ساٹھ سال کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ باہر خوب بارش ہوئی اور ٹھنڈی ہوا چلی تو اس عبادت گزار بندے کا دل چاہا کہ باہر یانی کے چشمے ہیں اور بارش ہوئی ہے اور موسم بہت اچھا ہے تو میں ذرا باہر نکل کر دیکھوں توسہی قدرتی مناظر کو۔ وہ باہر نکلا۔ اللہ کی شان کہ شیطان اس کی تاک میں تھا۔ایک بکریاں چرانے والی عورت کہیں ہے آگئی اوراس عورت نے آ کراس عبادت گزارہے ایس چکنی چیڑی باتیں کیں کہاس نے اس کو اپے شیشے میں اتارلیا حتی کہ وہ مرداس عورت کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوگیا۔اب جب وہ بدکاری کا مرتکب ہوا تو اس نے سوچا کہ میں جلدی سے نسل کروں اور اللہ سے لفل پڑھ کرمعافی مانگوں۔وہنسل کرنے کے لیے چشمے پر چلا گیا، جب اس نے کپڑے اتارے اور چشمے کے یانی کے اندراُ تر گیا، اتنے میں ایک سائل آیا اور اس نے اس کوکہا كر بھئى! مجھے کچھاللہ كے نام پر دے دو، ميں بھوكا ہوں۔اس عابدنے كہا كەميرے جے کی جیب میں تھوڑی تی رقم ہے یا کچھ کھانے کی چیز ہے وہ لے لو، اس بندے نے وہ چیز لی اور چلا گیا۔ اب بیہ بندہ جب عنسل کرر ہا تھا تو اس عنسل کے دوران ہی اس کی وفات ہوگئی \_

حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کی نیکیوں اور بُرا ئیوں





کوتولو۔ چنانچہ فرشتوں نے جب اس کی نیکی اور بُرائی کوتولا تو اس کی ساٹھ سال کی عبادت ہلکی نکلی، ایک مرتبہ کا زنا بھاری نکلا۔ یعنی ایک مرتبہ کا زنا اتنا بڑا گناہ تھا کہ ساٹھ سال کی عبادت اس کے مقابل میں نہ رہی ۔ فرشتوں نے کہا: جی اس کے تو گناہ زیادہ بیں، نیکیاں تھوڑی ہیں۔ پھرایک فرضتے نے کہا: اس نے مرتے مرتے کچھ صدقہ کیا تھا، اس کو بھی تولو۔ چنانچہ وہ جو صدقہ کیا تھا، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈالا تو وہ اتنا بھاری تھا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور اس بندے کو اللہ نے جنت عطافر مادی۔ اتنا بھاری تھا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور اس بندے کو اللہ نے جنت عطافر مادی۔ [صحح ابن حبان، حدیث، مدیث، ۲۵۵]

# اللّٰد کو قرض دیں:

تو دیکھیں بیہوتا ہے کسی غریب پر ،فقیر پر ،ضرورت مند پرخرچ کرنے کا فائدہ۔ بیہ مدارس میں جوقر آن پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ہیں ان پرخرچ کرنا ، مساجد پر خرچ کرنا ، دین کے لیے خرچ کرنا ،اللہ کو بہت پسند ہے۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں :

﴿ مَن ذَالَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [القرة:٢٣٥]

''کون ہے جواللہ کوا چھے طریقے پر قرض دے؟'' مار میں مرموال اس کی شاں بھی کتنی روی میں ا

واہ میرے مولا! آپ کی شان بھی کتنی بڑی ہے! بندے کو دیتے بھی آپ خود ہیں، ہمیں اور تو کہیں سے رزق نہیں ملتا، دیتے بھی آپ خود ہیں اور جب رزق دے دیتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ اگرتم میرے راستہ میں خرچ کرو گے تو یہ میرے اوپر قرض حسنہ ہوگا۔اللہ اکبر کبیرا۔اللہ تعالیٰ کتنے قدر دان ہیں! کتنے مہر بان ہیں!

الله مين خوف ورجا هونا

اس کے قلب میں خوف اور رجا ہوتی ہے۔خوف کا مطلب ہے: اللہ کا ڈر۔رجا کا



مطلب ہے: اللہ سے رحمت کی امید قلب کے اندر بید دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جب وہ اللہ کی رحمت پے نظر دوڑا تا ہے تو اس کے دل میں اُمیدلگ جاتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور جب وہ اپنی حالت کو دیکھتا ہے تو اسے ڈرلگ جاتا ہے کہ اوہ! میر سے استے گناہ ہیں! میں کیسے نجات پاؤں گا۔ تو خوف اور رجا دونوں کا ہونا بیہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ انسان پھر نیکی کے او پر چلتا رہتا ہے، دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔

# لنس کی مثال گدھے کے مانند:

اس کی مثال ایسے بہجھیں کہ جیسے ایک گدھا ہے، اس نے اس پر بو جھ لا دا ہوا ہے،
اب بو جھ کی وجہ سے چلتا نہیں تو گدھے کا مالک اسے آگے سے چارا دکھا تا ہے تا کہ اس
کو طبع ہو کہ آگے بڑھوں اور چارا کھا وُں۔ اور پیچھے سے اس کو ڈنڈ ابھی لگا تا ہے کہ بیہ
ڈنڈے کے خوف سے آگے چلے ۔ توجس طرح گدھے کو آگے سے چارا دکھاتے ہیں کہ
اس کی طبع میں بی آگے بڑھے اور پیچھے سے ڈنڈ الگاتے ہیں کہ اس کے خوف سے بی آگ
بڑھے، اس طرح انسان کے نفس کی مثال بھی گدھے کے مانند ہے۔ اس کو امید دکھانی
چاہے تا کہ بیر آگے بڑھے اور پیچھے سے اللہ کے خوف سے ڈنڈ الگانا چاہیے، تا کہ بیر
گناہوں سے بی کے۔

# خوف اورامید کے مواقع:

مومن کے دل میں خوف بھی ہواور امید بھی ہو۔ امام غزالی ﷺ نے اس کی بڑی تفصیل کھی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تفصیل کھی ہے؟ کہ کب خوف ہونا چاہیے؟ کب اُمید ہونی چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں اللّٰد کا خوف غالب ہونا چاہیے اور بڑھا پے میں انسان کواللّٰہ سے اُمید غالب







ہونی چاہے۔صحت کی حالت میں بندے پرالڈ کا خوف غالب ہونا چاہیےاور بیاری کی حالت میں اللہ کی اُمید غالب ہونی چاہیے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوف اور رجا بید دونوں نعمتیں عطافر مادے۔

# و ماغ میں تسلیم ورضا ہونا

انسان کا جود ماغ ہے وہ تسلیم اور رضا سے بھرا ہونا چاہیے۔تسلیم ورضا کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ کے ہرکام سے بندہ خوش ہو، ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے اس میں بہتری ہی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے،عقل چھوٹی ہوتی ہے تو انسان اس کی حکمت کونہیں سمجھ سکتا اور اعتراض کرنا شروع کردیتا ہے۔

مثال کے طور پر: ہم نے بیا جھاع کرنا تھا تو ہم نے ایک دن پہلے ٹینٹ لگوالیے۔
اب جس دن مہمانوں نے آنا تھا، آندھی بھی آگئی، بارش بھی ہوگئی، تو مہمان بڑے
Upset (آزردہ) ہوئے، ہم نے مہمانوں کے بھی Comments (تجرب)
سنے کسی نے کہا: انتظام ٹھیک نہیں ہوا، بیٹھنے کی جگہ نہ رہی، لیٹنے کی جگہ نہ رہی، عبادت کا
پروگرام بنایا تھا وہ ٹھیک نہ رہا۔ جو خدمت والی خوا تین تھیں وہ بھی پریشان کہ ہم نے
اپنی طرف سے توات ناتظام کی کوشش کی تھی، عین موقع پراللہ تعالیٰ نے سارے انتظام
کوآگے بیچھے کردیا۔ میں ان سب کی با تیں فون پرسنتا رہا اور دل میں مسکرا تا رہا کہ واہ
میر مولا! آپ کتنے بڑے ہیں! حقیقت بھی کہ ایک دن پہلے گھر کی عورتیں مجھے کہہ
ربی تھیں کہ عورتیں تو بہت زیادہ آئیں گی لیکن گرمی بھی بہت ہے اور یہاں پر مچھر بھی
بہت ہیں۔ کیونکہ بند جگہ ہے اور واقعی یہاں پر مچھروں کے لکر تھے، پانچ دی ہزار
مہیں ڈریے قاکہ



عورتوں کے ساتھ تو بچے بھی ہوں گے تو مجھروں نے اگر بچوں کو کا ٹنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے مہر بانی کی کہ اس نے ہوا چلا دی اور ہوانے مجھروں کے نشکروں کو یہاں سے بھگا دیا۔ اور اللہ نے پھر بارش کر کے جوموسم کی گری تھی اس کو بھی کم کر دیا۔ چنا نچہ پہلے دنوں میں گرمی مہمتن زیادہ تھی آج اس کی نسبت گرمی کم تھی ۔ تو دیکھیں! اس میں اللہ کی حکمت تھی اور ہمارے لیے بہتری تھی ۔ ہم تو سپر سے کروا کروا کر قاکر تھک گئے تھے کہ مچھر کے جا بھی اور ہمارے کے نام نہیں لیتے تھے۔

## مچھر کی شکایت سلیمان عَلَیْلِاً کے در بار میں:

ا یک مرتبدا یک مجھرنے سلیمان علیائلا کے در بار میں شکایت کی ۔ کہنے لگا: جی! میری شکایت بیہ ہے کہ میں بڑی مشکل ہے کسی بندے کو ڈھونڈ تا ہوں کہ میں اس کے جسم پر بیٹھ کراس کا خون چوسول ،لیکن یہ جو ہواہے ، یہ آتی ہے اور مجھے بھگا کر لے جاتی ہے اور یہ میرا کام خراب کردیتی ہے۔ میں آپ کے دربار میں ہوا کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہوں \_حضرت سلیمان علیالیا نے فرمایا: اچھا! میں ہوا کو بلاتا ہوں ۔اب جب انہوں نے ہوا کو بلایا تو مچھروہاں سے بھاگ گیا کیونکہ وہ تو ہوا میں رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر جب ہوا چلی گئی تو مچھر پھر آ گیا، او جی! میں ہوا کی شکایت لگانے آیا ہوں۔سلیمان علیلاَلاِ نے فرمایا: دیکھو! جب تک آپ اورجس پر آپ الزام لگا رہے ہیں دونوں موجودنہیں ہوں گے، میں فیصلہ نہیں کرسکتا۔ مچھر کہنے لگا: ہوا کی موجودگی میں تو پھر میں آپ کے سامنے نہیں آسکتا، انہوں نے کہا: جاؤ! تمہارا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔تواللہ نے ہوا کواپیا بنایا کہ وہ ہزاروں لاکھوں مجھروں کو بھگا دیتی ہے، ایک جھونکا آتا ہے اور مچھر یلے جاتے ہیں۔



علايفتر ا44



# (الله كے ہركام ميں حكمت ہے:

دیکھو!اللہ کے کام میں حکمت بھی ہمیں نہیں پتاتو نہ ہیں۔ گرانسان کو بیر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مالک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔

"فِعُلُ الْحُكِيْمِ لَا يَخُلُوا عَنِ الْحِكْمَةِ"

''جودانا کا کام ہوتا ہے وہ دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔''

ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہرکام میں راضی رہنائیکھیں۔ ہر چیز میں جو بھی ہورہا ہمیں جھ آئے یا نہ آئے ، اس میں حکمت ہے ، اس میں بہتری ہے۔ چنانچہ حضرت علی ڈاٹیؤ فر ما یا کرتے تھے:

''اے اللہ! میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرابندہ ہوں۔''

ہماری اس سے بڑی عزت کیا ہوسکتی ہے کہ ہمارا پروردگار خدا ہے اور ہم اس کے

بندے ہیں۔سِحان الله!

## راضی برضا بزرگ:

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے۔ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ باہر بارات جانے کے
لیے تیارتھی اوروہ اپنے گھر میں کوئی چیز تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ بیوی نے دیکھا کہ
یکے کی شادی ہے، بارات رخصت ہور ہی ہے اور باپ گھر میں ہے۔اس نے آکر
پوچھا: آپ کیا تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ مجھے بتا کیں میں آپ کی مدد کردیتی ہوں۔
وہ کہنے لگے: میں کفن تلاش کررہا ہوں۔ بیوی بڑی حیران ہوئی کہ بیٹے کی بارات جار ہی
ہے اور آپ کفن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے: ہاں! مجھے الہام ہوا ہے کہ



میرے جس بیٹے کی بارات ہے اس کی ابھی موت آ جانی ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس
کے لیے کفن ہی نکال کررکھ لوں میاں بیوی ابھی یہ بات کررہے تھے کہ ایک بچہ باہر
سے دوڑتا ہوا آیا کہ جب نو جوان گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا
اور دہ سرکے بکل نیچے گرا اور اس کی وفات ہوگئ ۔ اب ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے
بیں کہ اپنے بیٹے کی وفات کی خبر الہام کے ذریعے ملی اور وہ کفن ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا
میرے مالک کو ایسے ہی منظور ہے تو میں اس کا کفن تلاش کر لیتا ہوں

### ل برحال مين الله يراضي:

ہم اپنے رب سے ہرحال میں راضی رہنا سیھیں۔ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں غم تھوڑے ہیں،خوشیاں زیادہ ہیں ..... نقصان تھوڑی ہے،صحت زیادہ ہے .....نقصان تھوڑا ہے،نفع زیادہ ہے ..... شاعرنے کہا:

آپ مجھے جس حال میں رکھیں میں ہر حال میں راضی ہوں۔ تو انسان کے د ماغ کے اندر تسلیم اور رضا والی صفت ہونی چاہیے۔

کیے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟

ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ عَلیٰلِلاً سے بوچھا: ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ





# المعلى ال

تعالی ہم سے راضی ہے؟ تو مولی علیاتی نے کہا: میں کو وطور پر جاؤں گا اور سے بات اللہ سے پوچھوں گا۔ جب حضرت مولی علیاتی کو وطور پر گئے تو اللہ تعالی سے عرض کیا: لوگ یہ پوچھے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرما یا: اے میرے پیارے مولی! اس بات کا پتا کرنا تو بہت آسان ہے کہ میں راضی ہوں یا نا راض ہوں۔ پوچھا: اے اللہ! کیسے؟ فرما یا: ان بہت آسان ہے کہ میں راضی ہوں یا نا راض ہوں۔ پوچھا: اے اللہ! کیسے؟ فرما یا: ان بندوں سے کہو کہ بیا ہے دلوں میں جھا نک کر دیکھیں، اگر میہ مجھ سے راضی ہیں تو میں ان بندوں ہوں، اگر میہ مجھ سے خفا ہیں تو میں ان سے خفا ہوں۔ جو بندہ خفا ہوتا ہے نا! تو سے راضی ہوں، اگر میہ مجھ سے خفا ہیں تو میں ان سے خفا ہوں۔ جو بندہ خفا ہوتا ہے نا! تو وہ شکو ہے دیکھیں، آپ سمجھ لیں کہ بیاللہ سے راضی نہیں ہے اور بیا للہ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ [احیاء علوم الدین: ۲/۳۵]

### و کھ میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے:

بلکہ ہمارے بزرگوں نے تواس سے بھی بڑھ کربات کی ،وہ فرماتے ہیں: سے سکھ دکھاں تے دیواں وار دکھاں آن ملایم یار

"میں سکھوں کودکھوں پر قربان کردوں کہ دکھوں نے جمجھے میرے یار سے ملادیا۔"
جب انسان دکھی ہوتا ہے جُم زدہ ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔
تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے بڑا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، جب اس کا دل ٹوٹنا ہے۔ اگر چہ مشکل ہوتی ہے،
تکلیف ہوتی ہے، آئکھوں سے آنسوآ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کو پیار آرہا ہوتا ہے۔آپ



خود غور کریں! چھوٹے بچے کو چوٹ لگ جائے تو وہ رور ہا ہوتا ہے اور ماں کے دل میں اس کا بیار آر ہا ہوتا ہے، ماں اس کو چوم رہی ہوتی ہے۔ کہتی ہے: بیٹا! نہرو، بیٹا! چپ کر جاؤ۔ توجس طرح بچہ روتا ہے، ماں کو پیارا لگتا ہے، اس طرح بندہ کئی مرتبہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا: اللہ! ہم سکھوں کو دکھوں پر قربان کردیں کہ دکھوں نے ہمیں ہمارے یارسے ملادیا۔ کسی شاعر نے کہا:

تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے کسی نے تو یوں کہا:

تیرے عشق نے مجھے غم دیا تیرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق پہ مجھے ناز ہو

بندے پرایک ایسا بھی مقام آتا ہے کہ بندے کے عشق پراللہ کو ناز ہوتا ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کی محفل میں اس بندے کے تذکرے کرتے
ہیں کہ دیکھو! یہ میرابندہ تہجد کے وقت مصلے کے او پر کھڑا ہے، اس کومیری محبت نے مصلے
کے او پر کھڑا کردیا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی ان بندوں میں شامل ہوجا ئیں جن کے
تذکرے اللہ تعالی فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس
قابل تونہیں، لیکن اللہ سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ چاہے تو ہمیں بھی ایسا بنادے کہ ہم اللہ کو
پیندا آھائیں۔

## مصیبت گناہ کی نجاست کی وجہ سے آتی ہے:

لیکن پیرچو پریثانیاں اور مصیبتیں ہیں، پیرہارہے گناہوں کی وجہ ہے آتی ہیں۔



المعلم ال



آپغورکریں کہا گرچھوٹا بچہاپنے کپڑوں کے اندرنجاست کرلے تو پھروہ ماں کے پاس آتا ہے کہای! مجھے دھودیں۔اب ماں اس کوجھڑ کتی ہے کہتونے کپڑے خراب کردیے، پہلے کیوں نہیں بتایا۔ بچہ کہتا ہے: امی! میں آپ کو بتانے ہی کے لیے تو آیا تھا، مگر مجھے ضرورت اتنی تیز ہوئی کہ میرے کنٹرول میں نہ رہی اور میرے کپڑے خراب ہوگئے ۔ تو ماں تھوڑی دیر تو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، پھراس بچے کواٹھاتی ہے، پھراس کے کپڑے ا تارکراہے نہلاتی ہے اور صاف کر کے اسے صاف سھرے کپڑے دوبارہ پہناتی ہے اورخوشبولگاتی ہے، پھرخوشبولگا کراس کواپنے سینے سے لگالیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جب گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو اپنے آپ کونجس بنالیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نجس بندے کو پیندنہیں فرماتے ، اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہوجائے۔ لہذا اللہ تعالی کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، بھی عورت کو خاوند کی طرف سے پریثانی ملتی ہے، بھی بیٹے کی طرف سے، بھی کام کاروبار کی طرف ہے، بھی دوسری عورتوں کی طرف ہے، بھی ساس صاحبہ کی طرف ہے۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ اللہ جھیجتے ہیں اور اس کا مقصد بندے کو دھودینا ہوتا ہے کہ ' بندہ دھل جائے۔ چنانچہ جب پریشانی ملتی ہے اور بندے کے آنسو بہتے ہیں تو وہ آنسو ہارے دل کی میل کو دھودیتے ہیں۔

دیکھیں! جب بچے کونہلا یا جاتا ہے تو بچہروتا ہے، لیکن وہ مال بچے کی دشمن نہیں کہ اس کورُلار ہی ہے، مال تو خیرخواہ ہے، وہ اس کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بند ہے کے خیرخواہ ہیں، وہ بند ہے کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، وہ تو بند ہے کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، وہ تو بند ہے کو پریشانیاں اور مصیبتیں بھیج کر گنا ہوں سے بیاک کر لیتے ہیں۔ یہ اور اینے لیے خاص کر لیتے ہیں۔





#### سبق كااعاده:

تو پھرین کیجیے کہ ذکر کے اثرات جو بدن پر ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ

🦚 .....انسان کی زبان پرحمدو شناہوتی ہے۔

🐞 .....انسان کی آ تکھوں میں حیا ہوتی ہے۔

🕸 .....انسان کے ہاتھوں میں عطا ہوتی ہے۔

🦚 .....انسان کے قلب میں خوف اور رجا ہوتا ہے۔اور

الله النان کے د ماغ میں تسلیم اور رضا ہوتی ہے۔

یعنی ایسا بندہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم اس بات کواپنے دل میں اُ تاریں کہ ہم نے ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا سیھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مہر بانی فرمائے اور ہمیں پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔

(( رَضِیْتُ بِاللَّهِ رَبَّا)) "میں الله سے راضی ہوں کہ وہ میرارب ہے۔" (( وَ بِالْمِسْلَامِ دِیْنًا))" اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرادین ہے۔"

(( وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا )) [جامع ترندي، حديث: ٣٣٨٩]

'' اور میں نبی ملیالِتَلِا سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں۔''



فلات فتر ا44

خوش نصیب لوگ:

ہم اللہ کا شکرادا کرتے ہیں کہ الحمد للہ جن بچیوں نے محنت کی اور دین کو پڑھا، آج ان ہے۔ بچیوں کو سندیں جاری کی گئیں،ان کو انعام دیے گئے۔وہ پر سپل خواتین جومختلف ادارے یں۔ چلار،ی ہیں اور بچیوں کی تعلیم وتربیت کے لیے اپنے آپ کو بھلا دیتی ہیں ، دن رات محنت ر تی ہیں، وہ بھی مبارک باد کے لائق ہیں کہ اللہ نے ان کواس نیکی کے کام پرلگار کھا ہے۔ ، بچ پوچھے تو کتنے لوگ ہم سے شکل میں اچھے ، عقل میں اچھے ، نسب میں اچھے ، مگر اللہ نے ان کو دین کی محنت کی تو فیق نہیں دی، وہ دنیا کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں اور ہمیں اللہ نے دین کی تو فیق عطا فر مادی۔ مدارس بنانے کی اور مدارس چلانے کی نعمت عطا فر مادی۔ یہ مدارس دین کے قلع ہیں اور بیاللہ کے حبیب ملافظ آلام کی پسندیدہ جگہیں ہیں۔ یاد رکھنا!مجد جنت کے باغ ہیں اور مدارس محدی باغ ہوتے ہیں۔اور حدیث پاک میں ہے: ''وہ گھرجس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اہل آسان کے لیے ایسے چمکتا ہے جيسے اہل ارض كے ليے سارے \_' [شعب الايمان، حديث: ١٩٨٢]

تو ہارے مدارس زمین کے ستارے ہیں، یہ حیکتے ہیں اور اللہ ان کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔ جو بچیاں عالمہ بن گئیں اور انہوں نے محنت کی ، وہ بھی مبارک باد کے لائق ہیں،ان کے والدین بھی مبارک باد کے لائق ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنی مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ان کواللہ تعالیٰ بلاحساب کتاب جنت عطا فرمائے۔

### ر جنت میں بلاحساب جانے والے:

حدیث مبار کہ میں ہے کہ نبی عَلیٰائِلا نے ارشا دفر ما یا:'' میں نے اپنے رب کوسخی اور کریم پایا کہ ستر ہزارافراد کو جنت میں داخل فر مائیں گے، ان میں سے ہرایک کے





فرما تیں گے:

ساتھ ستر ہزار عطافر مائے۔ میں نے عرض کیا: میری امت اس تعداد کونہیں پہنچے گی تو اللہ نتالی نے فرمایا: اعراب یعنی دیہات کے رہنے والوں سے اس تعداد کو پورا کروں گا۔'' تعالیٰ نے فرمایا: اعراب یعنی دیہات کے رہنے والوں سے اس تعداد کو پورا کروں گا۔'' [مجمع الزوائد، حدیث: الے ۱۸۷]

سجان اللہ! یہ کون خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جا کیں گے؟ مثائخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ رستور بھی یہی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتو انسان کو حساب لیتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ بلبے شاہ بھیلیہ کا شعرہے:

ک سارے کھیل گلاب نہ ہوندے
تے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے
یعنی خالی سفحوں کو جوڑ کر جلد باندھ دیں تواس کو کتاب تونہیں کہتے۔
یعنی خالی سفحوں کو جوڑ کر جلد باندھ دیں تواس کو کتاب تونہیں کہتے۔
یاراں نال حیاب نہ ہوندے

انبان اگر کسی ہے محبت کر ہے توجس ہے محبت ہوتی ہے، اس سے انبان حساب نہیں کرتا۔ قیامت کے دن ایبا ہی ہوگا کہ جولوگ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے حساب لیتے ہوئے شرما نمیں گے۔ حضرت بنوری بھینے ایک حدیث پاک سنا یا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کری پر جلوہ افروز ہوں گے تو علماء سے جب اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کری پر جلوہ افروز ہوں گے تو علماء سے

﴿إِنِّى لَمُ أَجْعَلَ عِلْمِي وَحِلْمِي فِيكُمُ إِلَّا وَأَنَا أُدِيدُ أَنَ أَغْفِرَ لَكُمُ ﴿ إِنِّي لَكُمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل



المات المات

''میں نے تمہارے دلوں میں اپناعلم اور حلم اس لیے ودیعت کیا ہے، تا کہ تمہاری مغفرت کروں اور مجھے اس کی کوئی پروانہیں۔''

اے علماء کی جماعت! میں نے تمہارے سینوں کوعلم کے لیے جو چناتھا بخصوص کرایا تھا تو وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آج میں سارے بندوں کے سامنے تمہیں رُسوا کروں، جاؤ! تم بلاحساب جنت میں چلے جاؤ۔ اس دن پتا چلے گا کہ اللہ کے ہاں علم کا کتنامقام ہے اور اللہ نے علماء کی کتنی قدر دانی کی۔

ہم بھی ان تمام عالمہ بچیوں کومبار کباد دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کاان پر کرم ہوا اور اللہ نے ان کواپنے دین کے لیے چن لیا۔ چنا نچہ جو پڑھ رہی ہیں وہ بھی مبارک باد کے لاکق ہیں، جو پڑھ پھی ہیں وہ بھی مبارک باد کے لاکق ہیں۔ جو پڑھارہی ہیں اور ادارے چلارہی ہیں، وہ بھی مبارک باد کے لاکق ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فر مائے اور اللہ ہم سے راضی ہوجائے۔ (آمین ثم آمین)

﴿ وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾





# سلوك كوطے كرنا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ( إِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( ) وَوَالَّذِيْنَ جُهَدُوا فِيْنَا لَنَهُ لِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (العَلَوت: ١٩)

سُبُحُنَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ صَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَهُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

### انسان پرالله کی تین معتیں:

الله رب العزت نے ہرانسان کو تین نعمتوں سے نواز اہے۔ایک انسان کا قلب، دومراانسان کانفس اور تیسر اانسان کی عقل ۔ یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں،قر آ نِ مجید میں اورا حادیث مبار کہ میں تینوں کا الگ الگ تذکرہ ہے۔

#### ٥ قلب:

قلب جذبات کامقام ہے۔جذبات خوشی کے ہوں یاغم کے ہوں ،محبت کے ہوں یا نفرت کے ہوں ،سخاوت کے ہوں یا بخل کے ہوں ، ان سب جذبات کا تعلق قلب

\_ خُلَاثِ فِيتِر ا44

ے ہاتھ ہے۔

و نفس:

انسان کانفس خواہشات کا مقام ہے۔خواہشات جتن بھی ہیں ان کاتعلق نفس کے ساتھ ہے، وہ اچھی ہوں یا بڑی ہوں۔اچھی خواہش کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں متقی بن جاؤں ، مجھے جنت مل جائے ، اللہ مجھ سے راضی ہوجائے ، سب خوا مشات ہیں،مگراچھی اور شخسن ہیں۔اور بُری خوا مشات کہلوگ مجھے پہچانیں، ہر کام میں میری مرضی چلے۔ تو خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، بُری بھی ہوتی ہیں۔ ہر کام جذبات الچھے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔

🔞 عقل:

اور تیسری چیز ہےانسان کی عقل عقل میتھ کو پروسیسر کی طرح ایک ایساعضو ہے کہ اس کو جوجذ بہد ہے دو، یا خیال دے دو، وہ اس کو پراسیس کر دیتا ہے۔وہ دوسرول کا پروسیسرہ، اپنا کچھنیں ہے۔جیسی خواہش ہوگی ، ویسے خیالات پروسیس کرےگا۔ دل میں جبیہا جذبہ ہوگا ولیمی ہی سوچ سوچے گا۔تو وہ ان دونوں سے سکنل لے کر پروسیس کرتار ہتا ہے۔ ذہن میں نیکی ہوگی تو نیکی کے خیالات آتے رہیں گے، بُرائی ہوگی تو بُرے خیالات آتے رہیں گے۔ گو یا جواصل نعتیں ہیں وہ دوہی ہیں، قلب اورنفس۔

## [ اصلاح کے دوطریقے:

اورانیان کی اصلاح کے دوہی طریقے ہیں:

- 🛈 اس کانفس سنورجائے۔
- 📵 اس کا قلب سنورجائے۔





اوردونوں کی دلیل قرآن پاک ہے ہے۔ای لیے تزکیۂ نفس کا تذکرہ فرمایا: ﴿
وَقُلُ أَفُلُكُمْ مَنْ تَزَكُمْ ﴾ [الاعلى: ١٣]
"فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگ اختیار کی۔"
پیفس کا تذکرہ ہے۔

﴿ وَنَفُسٍ وَ مَا سَوْنِهَا ۞ فَٱلْهَهَ هَا فُجُوْرَهَا وَتَقُونِهَا ۞ قَلُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكْمِهَا ۞ [التس: ٩٢٤]

"اورانسانی جان کی ،اوراس کی جس نے اسے سنوارا۔ پھراس کے دل میں وہ بات بھی ڈل دی جواس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جواس کے لیے پر ہیزگاری کی ہے۔ اور وہ بھی جواس نفس کو پاکیزہ بنائے۔'' پر ہیزگاری کی ہے۔فلاح اسے ملے گی جواس نفس کو پاکیزہ بنائے۔'' تو گویانفس کا تزکیہ ہونے سے بھی بندہ سنورجا تاہے۔

﴿ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ﴾ [فاطر:١٨]

''اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے۔'' تو تزکینفس بھی ضروری ہے۔

آور دوسراہے قلب کا سنور نا ،منور ہونا ،ٹھیک ہونا ، یہ بھی ضروری ہے۔قر آ نِ مجید میں بھی بہت ساری جگہوں پر قلب کے بارے میں فر مایا:

﴿ اَفَلَا یَتَدَبَّرُوُنَ الْقُرُانَ اَمْرُ عَلِی قُلُوْبٍ اَقُفَالُهَا ﴿ (مُحد: ٢٣) ''مجلاکیا بیلوگ قرآن پرغورنہیں کرتے ، یا دلوں پروہ تالے پڑے ہوئے ہیں جودلوں پر پڑا کرتے ہیں؟''

تودلوں كاتذكره بار بارآيا۔ حديثِ پاك ميں بہت وضاحت سے بتايا: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ



طاب الما

(益)

الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبِ) [صحح بخارى، مديث: ٥٢]

''بے شک بنی آ دم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب بیر بگڑ جا تا ہے تو ساراجسم بگڑ جا تا ہے اور اور بیسنور جا تا ہے تو ساراجسم سنور جا تا ہے، جان لو کہ بیرقلب ہے۔''

توقلب کے سنورنے سے انسان کا سنورنا بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور نفس کے سنورنے سے انسان کا سنورنا بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔اصلاح کے بیدد وہی طریقے ہیں۔

پہلاطریقنہ

# اصلاح نفس سے اللہ کا قرب پانا

اللہ رب العزت کی مشیت نے پند کیا کہ انسان نفس کا تزکیہ کرے اور اللہ کا قرب پائے۔ چنا نچہ تاریخ انسانی کوشروع سے پڑھ کرد کھے لیں، نفس کے مجاہدے کے جاتے تھے۔ اس لیے کہ یہ نفس اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کا ئنات میں کسی بت کی اتنی پرستش نہیں کی گئی ہے۔ اس کی پرستش صرف کا فر اور مشرک ہی نہیں کرتے ، کلمہ پڑھنے والے بھی کرتے ہیں۔ اس کی پرستش سے چھٹکارا قسمت والے ہی پاتے ہیں، اس لیے بیسب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا وشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا روں سال عبادت کی ، پر عجادت گزار تھا، احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے ملاون کیوں ہوا؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت توکوئی شیطان نہیں تھا ملعون کیوں ہوا؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت توکوئی شیطان نہیں تھا جس نے اس کو بہکایا ہو، تو وہ کیوں ملعون بنایا۔ یہ





نف ایبا بد بخت ہے کہ بیعزازیل جیسے عبادت گزار کو بھی شیطان بنا دیتا ہے، تو بیہ شیطان کا بھی گروگھنٹال ہے۔ شیطان ہمارا دشمن اورنفس اس سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہے۔ اسی لیے ہمارے مشاک فرماتے ہیں: اے دوست! تونفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اورنفس تجھے جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے اورنفس تجھے جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔

## م اہدہ نفس تاریخ انسانیت میں موجود ہے:

نفس کی اصلاح شروع سے تاریخ انسانیت میں موجود ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بڑے مجاہدے کیے جاتے بتھے، اللہ کوراضی کرنے کے لیے اس کو مشقت میں ڈالا جاتا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کرد کیھ لیں، ان کے ہاں راہب ہوتے تھے۔ یہ کون لوگ ہوتے تھے؟ اچھے لوگ تھے، اپنے وقت کے عبادت گزار تھے، نیکو کار تھے۔ سترستر سال عبادت میں گزارنا، چارسوسال عبادت میں گزارنا، کوئی آسان کا م ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں:

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا ﴾ (المائده: ۸۲) "اس كى وجه بيہ كمان ميں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارك الدنيا درويش ہيں۔"

دیکھا! اجھے لوگ تھے تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی فکریٹھی کہ نفس کو پامال کرو۔ چنانچہ وہ کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، کم سوتے تھے۔ عبادت کا ایک کمرہ بنا کراُس کوصومعہ کہا کرتے تھے اور بس اس کے اندرر ہتے تھے۔ ان کومخلوق سے کوئی واسطہ نہیں تھا، شادی بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی رکاوٹ نہ ہے۔ یول دنیا سے منہ موڑ کراللہ کو چا ہنا کوئی آسان کا م ہے؟ کر کے دیکھیں ذرا، ہم توایک ہفتہ نہیں گزار

خلافيتر ا44



پائیں گے۔ہماراتوایک دن فون واپس لےلیا جائے توشایدزندگی مشکل ہوجائے۔وہ تو تنہائی اورخلوت میں اللہ کی یا دمیں بیٹھتے تھے ،سجدوں میں رہتے تھے۔

چنانچہروایات میں آیا ہے کہ ایک عابد نے کئی سوسال عبادت کی اوراس نے دعا مانگی: اللہ! جب میری موت آئے توسجدے میں آئے۔ اس کوسجدے میں ہی موت آئی، ایک پہاڑی چوٹی پراس کی قبرہے۔[متدرک الحائم، حدیث: ۲۲۳۷]

مطلب ہیر کہ بیہ وہ لوگ تھے، جو واقعی اللہ کے عاشق تھے، اللہ کوٹوٹ کر چاہتے تھے،سب خواہشات چھوڑ دی تھیں۔

#### ل مجاہدہ نفس میں تجاوز:

گروہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا تھا کہتم شادی نہ کرو، اپنوں سے رابطہ نہ رکھو، اس طرح تم اللّٰہ کا قریب نہیں پاسکو گے۔ یہ بات انہوں نے خود گھڑ کی تھی۔ یعنی نفس کا مجاہدہ تو شروع سے کہا گیا تھا، گر اس مجاہدے میں اتنا آگ بڑھ جانا کہ بالکل ہی بے تعلق ہوجانا، یہ درست نہیں تھا۔

﴿وَرَهُبَانِيَّةً إِ ابْتَدَعُوْهَا﴾

''اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خودا یجا دکر لی تھی۔'' مگر بیانہوں نے محبت میں کیا تھا، حکم نہیں تھا کہتم ایسے رہو۔ چونکہ جب علم نہ ہوتو عشق بدعات سکھا تا ہے اور عشق نہ ہوتو علم عجب اور تکبر میں ڈال دیتا ہے، بید دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔

# نى عَلَيْكِتُا كَلَّعَلَيْمَ:

نى عَلَيْلِلًا ونيا مِين تشريف لائے، آپ مَاليَّةِ اللهِ فَصَابِ رَحْالَيْهُ كُوتِعلَيم وي مدينه طيب





بي جب نبي الله الشريف لائة توبهلا خطبه جوديا، اس مين فرمايا:

(رَأَحِبُّوُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ) [جامع الاحاديث للسيوطي، حديث: ٣٣٩١٥] « تم الله سے پورے دل سے محبت كرو۔ "

یہ مینے کا پہلا خطبہ ہے جو نبی علیالیا نے دیا۔ نبی علیالیا نے مینے دیا کہ دیکھو! دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔

﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الاحزاب: ٣]

"الله نے كى بھى شخص كے سينے ميں دودل بيدانہيں كے۔"

کہ ایک دل رحمٰن کو دے دے اور ایک نفس وشیطان کو دے دے ۔ تو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ چنانچے صحابہ رہ گائٹ کا پورا دل اللہ کے لیے تھا۔ یہیں پر فرق ہے۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھا، ہم مسلمان بھی کہلائے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پورا دل اللہ کو ابھی نہیں دیا۔ دل کا بچھ حصہ ہے جس میں بت ہیں، کسی میں عورت ہے، کسی میں مال ہے، کسی میں جاہ ہے۔ ع

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پھر کے

ان بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو نبی علیائیا کے ہاتھوں بتوں سے پاک کروایا تھا، لات ومنات تڑوادیے تھے، ہمیں بھی لات ومنات توڑنے کا حکم ہے کہ ایک ایسا وقت زندگی میں آئے کہ ہم بھی کہیں: اللہ! تکر گئ اللّات و الْعُوَّی بجیئے عامیں نے سب لات ومنات کو چھوڑ دیا، بس سارادل آپ کے لیے۔اور تصوف کی پوری محنت کا مقصد یہی ہے کہ پورا دل ہم اللہ کودے دیں، اس میں ماسوئی کی محبت ندرے۔

صحابه كرام تْفَلّْتُهُ كامجابده نفس:

صحابہ بٹائش اللدرب العزت سے بہت محبت کرتے تھے اوروہ چاہتے تھے کہ ہمیں . اللہ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام مل جائے۔ چنانچچہوہ اپنےنفس کےخوب خلاف کرتے تھے۔ چنانچے انس بن مالک ڈلاٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹٹیاآلم کے گھر میں تین آدمی آپ کی عبادت کا حال پوچھنے آئے ، جب ان سے بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ مالی آن کی عبادت کو بہت کم خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ مالی آن کی برابری س طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کے توا گلے بچھلے گناہ سب معاف ہو گئے ہیں۔ایک نے کہا: میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا: میں نکاح نہیں کروں گا اورعورت سے ہمیشہ الگ رہوں گا۔اس کے بعدر سول الله سَالِيلَة ان كے پاس تشريف لائے اور فرمايا: كياتم لوگوں نے يوں يوں کہاہے؟اللّٰد کی قشم! میں اللّٰد تعالیٰ سے تمہاری بەنسبت بہت زیادہ ڈرنے والا اورخوف کھانے والا ہوں، پھرروز ہ رکھتا ہوں اورا فطار بھی کرتا ہوں ،نماز پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں ۔[صیح بخاری، مدیث: ۵۰۶۳] اس کا مطلب بیر کہ صحابہ ٹھائٹا کا بھی یہی جذبہ تھا کہ نفس کو پا مال کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرلو۔ تو نبی علیالیّا نے ان کو ذرا Balance (متوازن) کیا کہ دیکھو! رہبانیت کی لائن پرمت جاؤ،تم شریعت کے دائرے میں زندگی گزارو۔ چنانچہ صحابہ ٹٹائٹی نے پھراس کے بعدا یک دن روز ہ اور ایک دن افطار کرنا شروع کردیا۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ ان کی بیویاں نبی عَلیٰالِنَّاا کے پاس پہنچ گئیں۔ کہنے کگیں:اےاللہ کے حبیب!ان کوتو ہم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔تو نبی عَلیالِتَلا نے پھر



ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھٹی! بیویوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں ۔ حتیٰ کہ حضرت عمر وظائوہ کے پاس ایک خاتون آئی کہ میرا خاوند ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ عمر وظائوہ پوچھتے ہیں: کیا مطلب؟ کہتی ہے: ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ دکھتا ہے۔ تو کعب وٹائوہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے: اس نے بڑے دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کعب وٹائوہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے: اس نے بڑے ایجھے انداز سے خاوندگی شکایت لگائی ہے۔ تو وہ کہنے لگے: یہ تو تعریف کررہی ہے، کہنے لگے: تعریف تو کررہی ہے، کہنے گئے: تعریف تو کررہی ہے۔ کیکن جو ساری رات عبادت کرے گا، سارا دن روزہ رکھے گئے، یوی کے لیے وقت کہاں سے بچے گا؟ [تغیرالقرطبی: ۱۹/۵]

تواس کا مطلب بیر کہ صحابہ ڈاٹٹی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔

#### ا كابر كاخوا مشاتِ نفس كوتو رانا:

ایک چیزآپ کوان کی زندگی میں عام ملے گی کہ نفس کی خواہش کوتوڑ ناان کے اوپر ختم تھا۔ ذراکسی بات میں نفس کی خواہش شامل ہوتی تھی تو فوراً محاسبہ کرتے تھے۔ صحابہ بھائی جب دیکھتے تھے کہ ایک چیز نفس کے اندر آئی ہے تو فوراً اس کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہ نفس کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہ نفس کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہ نفس کے خلاف کرنا، خواہشات کوتوڑ نا، یہ تزکیہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جوسلف صالحین سے چلا آرہا ہے۔ اور صحابہ کے ابتدائی دور میں بہی طریقہ چلا۔ چنانچہ تا بعین کی زندگی کو دیکھ لیس، وہ اپنے اوپر چلا۔ چنانچہ تا بعین کی زندگی کو دیکھ لیس، وہ اپنے اوپر اس میں کی بابندیاں لگاتے تھے۔

ﷺ ....عبدالله ابن عمر را الله بهار ہیں ، آخری وقت ہے ، دل میں چاہت ہوئی کہ میں مچھلی کھا وار عین کھا نے کا وقت آیا تو سائل آگیا ، وہ مچھلی اُٹھا کراس کودے دی۔





# خلافتر ا44

رہے ہیں عبدالعزیز بھیلیے خلیفہ ہے تو انہوں نے نیت کر لی کہ آج کے بعد بس میں عبد العزیز بھیلیے خلیفہ ہے تو انہوں نے نیت کر لی کہ آج کے بعد بس میں غسلِ جنابت نہیں کروں گا۔اب بتا تیں بیکوئی فرض تونہیں ہے، یا شرط تونہیں ہے خلیفہ عنسلِ جنابت نہیں کروں گا۔اب میری مسئولیت بڑھ گئ ہے،الہذا اب میزی مسئولیت بڑھ گئ ہے،الہذا اب میزی مسئولیت بڑھ گئ ہے،الہذا اب میں اپنا پوراوفت اللہ کے لیے فارغ کروں گا، بیرحال تھا۔

# مجاہدات سے تزکیہ .....اکابرکاطریقہ:

صحابہ اور تا بعین کے بعد بیہ سلمہ پوری اُمت میں چلا کہ اللہ کو پانے کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری اور نفس کے تزکیہ کے لیے مجاہدہ ضروری ۔ سلف صالحین واقعی بہت مجاہدے کرتے تھے۔ وہ را توں کوعبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو ہے فجر کی نمازیں مجاہدے کرتے تھے۔ ان کے لیے رات کو جا گنا ایک عام پڑھتے تھے، تلاوت قرآن میں لگے رہتے تھے۔ ان کے لیے رات کو جا گنا ایک عام چربھی ۔ یہ جو کہا جا تا ہے کہ مدینہ طیب میں اگر کوئی جا تا تو وہاں شہد کی مکھیوں کی جیزتھی ۔ یہ جو کہا جا تا ہے کہ مدینہ طیب میں اگر کوئی جا تا تو وہاں شہد کی مکھیوں کی تھنہ منا ہٹ کی طرح قرآنِ مجید پڑھنے کی آ واز آتی تھی ، اس لیے کہ وہ ایک زندہ شہرتھا، زندہ لوگ تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ تو مجاہدہ نفس کر کے اپنے آپ کوشریعت کی لگام زندہ لوگ تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ تو مجاہدہ نفس کر کے اپنے آپ کوشریعت کی لگام و ینا اور اپنے آپ کوئی کے او پر لگا نا ہمارے اکا بر کا طریقہ رہا ہے ، انہوں نے خوب و ینا اور اپنے آپ کوئیکی کے او پر لگا نا ہمارے اکا بر کا طریقہ رہا ہے ، انہوں نے خوب و ینا اور اپنے آپ کوئیکی کے او پر لگا نا ہمارے اکا بر کا طریقہ رہا ہے ، انہوں نے خوب و کا مدے کے۔



بیں چونکہ کھا تا تھا تو مجھے روزانہ ایک مرتبہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ علیم کے پاس جاؤ،تمہارا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ چوہیں گھنٹے بیں ایک مرتبہ بیت الخلاء جاتے تھے تو مال کہتی ہے کہ حکیم کے پاس جاؤتمہارا پیٹ فراب ہو گیا ہے، اور ہم ماشاء اللہ! حبتی نمازیں ہیں اس سے بھی زیادہ مرتبہ جاتے ہیں۔ بیت اللہ پانچ مرتبہ جاتے ہیں اور بیت الخلاء سات مرتبہ جاتے ہیں۔

پسسنی علیہ کی نبوت کی زندگی میں تین مسلسل دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تنوں دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تنوں دن پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، دو دن کھایا تو





تیسرے دن فاقہ، تین دن منواتر نہیں گزر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ عائشہ صدیقہ بڑاٹھا ایک مرتبہ دن میں دوسری مرتبہ کھانا کھا رہی تھیں تو نبی قلیائیا نے دیکھ کر فرما یا: عائشہ! کھانے کے سوااور کوئی کا منہیں۔ حضرت عائشہ ڈٹھ ٹافر ماتی ہیں کہ نبی قلیائیا فرما یا: عائشہ! کھانے کے سوااور کوئی کا منہیں۔ حضرت عائشہ ڈٹھ ٹافر ماتی ہیں کہ نبی قلیائیا کے بعد سب سے پہلے تبدیلی جو میں نے اُمت میں دیکھی، وہ دووقت کھانا تھا۔ کے بعد سب سے پہلے تبدیلی جو میں نے اُمت میں دیکھی، وہ دووقت کھانا تھا۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہمارے اکا برنس کے مجاہدات کے ذریعے عبادت کرتے ہے۔ شے اورا پنے رب کوراضی کر کے قرب کا مقام حاصل کرتے ہے۔

#### دوسراطريقه

#### اصلاح قلب سے اللّٰد كا قرب يانا

وقت کے ساتھ ساتھ ہمتیں کمزور ہوتی گئیں، قوئی کمزور ہوگئے تو مشائخ امت نے محسوں کیا کہ اب لوگوں میں وہ ہمتیں نہیں رہیں۔ اب جب مشائخ امت نے دیکھا کہ وہ مجاہدے کرنے تو بہت مشکل ہوگئے ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی: اللہ! ہم کمزور ہیں، تو ہم پر رحمت فرما دے اور آسانی کا کوئی معاملہ فرما دے۔ چنانچے حضرت خواجہ بہا وَالدین نقشبند بخاری مجھیے کی دعا اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوئی اور رب کریم نے ان کو ایک ایسا طریقہ واضح فرما یا کہ جس میں نفس کے بہت مجاہدے نہیں ہیں، آسان طریقہ ہے، کمزوروں کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قلب پر محنت کرنا اور کثر تے ذکر اور اتباع سنت کے ذریعے سے اللہ تعالی کا قرب یا نا۔

# ل متاخرین کاسلوک:

ہارے مشائخ نقشبندنے لکھا ہے کہ پہلے سلوک متقد مین کے سلوک ہیں۔ چشتیہ





تادریہ اور سہرور دیہ سلسلے حضرت علی رفائٹو سے چلے اور حضرت حسن بھری میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کوخوب بڑھے۔ امت کے پہلے جھے میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کوخوب اللہ درجات سے نوازا۔ یہ جونقشبند یہ سلوک ہے، یہ متاخرین کا سلوک کہلا تا ہے۔ امت کے آخری جھے میں کمزوروں کا سلوک ہے۔ تو اللہ درب العزت نے مشائح نقشبند پرواضح فرمایا کہ بھی افض کے مجاہدے کرنے کے بجائے اصلاح کا ایک طریقہ اور بھی ہے، جس کو کہتے ہیں '' تصفیہ قلب نے اب تک امت نفس کے مجاہدوں سے تزکیہ پاتی تھی، تم قلب کے تصفیہ کے ذریعے سے بھی اپنے نفس کو تزکیہ میں لاسکتے ہو۔ نبی علیائیل نے فرمایا: جب دل سنورتا ہے تو بوراجسم سنورجا تا ہے، الہذا قلب کے سنور نے سے نفس کی اصلاح خود بخو داس سنورتا ہے تو بوراجسم سنورجا تا ہے، الہذا قلب کے سنور نے سے نفس کی اصلاح خود بخو داس سنورتا ہے تو بوراجسم سنورجا تا ہے، الہذا قلب کے سنور نے سے نفس کی اصلاح خود بخو داس سنورتا ہے تو بوراجسم سنورجا تا ہے، الہذا قلب کے سنور نے سے نفس کی اصلاح خود بخو داس سنورتا ہے تو بوراجسم سنورجا تا ہے، الہذا قلب کے سنور نے سے نفس کی اصلاح خود بخو داس سنورتا ہے تو بوراجسم سنورجا تا ہے، الہذا قلب کے سنور نے سے نفس کی اصلاح خود بخو داس سنورتا ہے تو بوراجسم سنورجا تا ہے، الہذا قلب کے سنور نے سے نفس کی اصلاح خود بخو داس

ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جولوگ انکٹن میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے
حد لیتے ہیں توان کو دوٹ چاہیے ہوتا ہے۔اب دل میں ایک شوق ہے کہ مجھے یہ سیٹ حاصل کرنی ہے۔ سیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ غریب کے پاس بھی جا کیں گے، ان کے پاس بیٹیس گے، با تیں کریں گے، کھانا کھا کیں گے، تو دیکھو! اپنے نفس کو پامال کر رہے ہیں نا ۔۔۔۔ دل میں جذبہ پیدا ہوا تونفس کو پامال کرنا آسان ہوگیا۔ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جب ووٹنگ کے دن ہوتے ہیں توان کی اولیاء جیسی زندگی ہوتی ہے۔کھانا یا دنہیں ہوتا، چوبیں گھنٹے لگے ہوتے ہیں یا دنہیں ہوتا، بینا یا دنہیں ہوتا، راتوں کوسونا یا دنہیں ہوتا، چوبیں گھنٹے لگے ہوتے ہیں یا بینا رہے۔ تو دیکھو! قلب کے اندر ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے نفس پر ساری پابندیاں آگئیں۔

تو یہ جومتاخرین کا سلوک ہے، اس سلوک میں قلب پر محنت کی جاتی ہے اور نفس اس کے شمن میں خود بخو دیا مال ہوجاتا ہے۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ محبوب کی خاطر سب





العلاقة المعلادة المعلادة المعلادة المعلادة المعلادة المعلودة المع

کچے قربان کر دینا آسان ہوجا تاہے۔

#### سلوكِ نقشبنديك دوير:

دوسرے مثان نے فرمایا: ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں، ہمارے مثان نقشبند نے کہا: ہم اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں۔ واتے ہیں۔ تو کشرتِ ذکراورا تباع سنت، یہاں سلسلہ میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یوں بجھ لیں کہ یہدو پُر ہیں ج ن سے بندہ اُڑتا ہے۔ ہمارے مشائ کی کتابوں میں یہ بات آپ کو بہت کشرت سے ملے گی کہ ہمارے سلوک کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کشرتِ ذکر، اتباع سنت اور صحبت شخ سے صحبت شخ تو یوں سمجھ لیں کہ اسٹیرنگ پر بیٹا کوئی شخص سمت تھیک کررہا ہوتا ہے، اصل پُردوہی ہیں، کشرتِ ذکراورا تباع سنت میں وہ کھانے پینے کا مجاہدہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ حضرت نقشبند بخاری پُراؤٹ ہے کی نے یو چھا: حضرت! میں کتنا کھاؤں؟ فرمایا: ''تو اچھا کھااور کام اچھا کر۔''اگرتم عبادت کرتے ہوتو پھر جتی ضرورت ہے اس کے تحت تم کھاؤ بھی، اس میں کیا حرج ہے؟ جو جانور کام اچھا کرے تو ما لک اس کو چارا ڈالتے ہوئے پریشان تونہیں ہوتا۔

### سنت کی پابندی سب سے بڑا مجاہدہ ہے:

ہمارے ہاں اصل مجاہدہ یہ ہے کہ ہرکام کوسنت کے مطابق کیا جائے۔اگرغور کریں تو یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ بایزید بسطامی ٹیٹٹ فرماتے ہیں: میں نے بیں سال مجاہدہ کیالیکن ہرکام سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے کوئی نہیں در کھا۔ایک شخص جنید بغدادی ٹیٹٹ کی صحبت میں دس سال رہا، پھرایک دن کہے لگا:



حضرت! میں جاتا ہوں کسی اور کے پاس، مجھاجازت دیں۔ پوچھا: کیوں؟ کہنے لگا: میں تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے، لیکن میں نے دس سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی فرمانے لگے: اچھا! یہ بتاؤ کہان دس سالوں میں کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا: نہیں، فرمایا: اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوسکتی ہے کہ دس سال میں کوئی کام سنت کے خلاف کام سنت کے خلاف ہی نہ ہو۔ توسب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ اتباع سنت ہے۔

#### كثرت ذكر مع عابده آسان:

جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے تو بیمجاہدہ کرنا آسان ہوجا تا ہے۔اس لیے قرآنِ مجید میں کثرتِ ذکر کا حکم ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

> ﴿ أُذُكُرُوا اللّٰهَ ذِكُرًا كَثِيْرًا ۞ ﴾ [الاحزاب:٣] ''اللهُ كوخوب كثرت سے يا دكيا كرو۔''

﴿ وَالنَّهُ كِرِينَ اللَّهَ كَثِينُوا وَّالنُّ كِلْتِ ﴾ [الاحزاب:٣٥] ''اورالله كاكثرت سے ذكر كرنے والے مردہوں يا ذكر كرنے والى عورتيں۔''

### هاری بنیادی کمزوری:

ہماری جو بنیا د کمزور ہے وہ ہے کہ ہم کثرتِ ذکر کرتے ہی نہیں۔ یہ پانچ منٹ کا مراقبہ، دس منٹ کا مراقبہ، یہ کیا بات ہوئی؟ بھی !اگر دوسری کلاس کا طالب علم دس منٹ روزانہ کتاب کھول کر پڑھے تو کیا سال کے آخر پر پاس ہوجائے گا؟ جو دس منٹ روزانہ پڑھے وہ دوسری کلاس میں پاس نہیں ہوسکتا، تو ولایت کے امتحان میں کیسے پاس ہوگا؟ دوسری کلاس کے لیے تو اس کو چار گھنٹے اور چھ گھنٹے سکول میں لگانے پڑتے



# خلاب فير ا44



ہیں، حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم بھی چار چار گھنٹے مرا قبہ کرتے۔ اب کوئی یو چھے کہ کتنا وقت نکالیں؟ بھئی!انٹرنیٹ پرٹائم لگتاہے نا؟ گھنٹوں لگتے ہیں،منٹوں کی بات تو کوئی کرے ہی نہ، جومنٹوں کی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا ، الا ما شاء اللہ۔اس مصیبت کوایک د فعہ جس نے کھول لیا اس کا گھنٹہ گیا، پتا ہی نہیں چلتا گھنٹہ لگنے کا۔ تو اگر سکرین کے سامنے گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر مراقبے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ حق تو یہ تھا کہ ہم گھنٹوں مراقبہ کرتے ،لیکن ہم نہیں کرتے۔شوق میں آ کر بیعت ہوجاتے ہیں ، کہتے ہیں:حضرت!بس تلاوت بھی کرلیتا ہوں، درود شریف اوراستغفار بھی کرلیتا ہوں،کیکن مرا قبنہیں ہوتا بھی ! جواصل دواتھی ، اپنٹی با پوٹک تھی ، وہ تو لی ہی نہیں ، فائدہ کیسے ہو؟ ہاری مثال ایے ہی ہے جیسے ایک Dehydrated plant (مرجھایا ہوا پودا) ہوتا ہے،جس کے بیتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھل بھی کمزور ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کیے کہاس کو پانی تھوڑ املتا ہے۔ایسے ہی ہم Dehydrated فشم کے صوفی ہیں۔ ذکر کی کثرت نہیں کرتے اور پھر ہماری نظر بھی خطا کرتی ہے، زبان بھی جھوٹ بول دیتی ہے، فلال بھی ہوجاتا ہے اور فلال بھی ہوجاتا ہے۔ بیرسارے Symptoms (علامات) جارے اندر ہوتے ہیں۔ تو قلتِ ذکر جاری بنیادی بیاری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا تعلق ملے تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا۔ چلتے . پھرتے، لیٹے بیٹے،اللہ کو یا دکریں۔ایسی کیفیت ہوجائے کہ بس انسان کا دل کہے کہ الله! ع

تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے جسے امام رازی میلیا فرماتے تھے:''اے اللہ! دن اچھانہیں لگتا، مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی، مگر تجھ سے رازونیاز کے ساتھ''۔



#### ل قلتِ ذكر كانتيجه:

اورجوذكركم كريس و لَا يَذُ كُوُونَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَامَت بنادى:
﴿ مُذَابُذَ بِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلاءِ وَلَا إِلَى هَوُلاءِ ﴾
(الناء:١٣٣)

اورہم بھی آج متذبذب ہی ہیں، پورے دنیا دار ہیں نہ پورے دین دار ہیں۔
دنیا داروں کے مجمع میں جا کر بیٹھیں تو وہ کہتے ہیں: یہ مولوی کہاں سے آگیا؟ جاؤ، وہ
بھی ہمیں بھگا دیتے ہیں اور دین داروں کے مجمعے میں آگر بیٹھوتو اپنے گنا ہوں کو دیکھ کر
گلا ہے کہ ہم دین داروں میں بھی نہیں۔ واقعی سیح بات ہے کہ ہمارے نفس کی حالت
وہی ہے کہ دھو بی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھا ہے کا، نہا دھر ہیں نہ دھر ہیں۔

خدا ہی ملا نہ وصال صنم
ادھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

### سلوك كى شاہراه:

ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بدلیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کثرتِ ذکر اور اتباعِ سنت کا اہتمام کریں۔اتباعِ سنت سے مرادیہ کہ ہر کام کوسنت کے مطابق کریں۔کھانا، پینا،لباس،معاملات،معاشرت ہر کام بس سنت کے مطابق کرتے جائیں، یہ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کوسنوار نے کا تو کثرتِ ذکر اور اتباعِ سنت سے بیسلوک آسانی سے مطے ہوجا تا ہے۔ بیشا ہراہ ہے، بندہ اس پر بھا گنا چلا جاتا ہے۔

آپ یوں سمجھ لیس کہ ایک بندے کو کہد یا جائے کہ جی آپ یہاں سے بغیر سواری کے جج پر جائے گا۔۔۔۔راستے میں کھانانہیں۔۔۔۔ پینا کے جج پر جائے گا۔ چلے گا۔۔۔۔راستے میں کھانانہیں۔۔۔۔ پینا







نہیں .....کہاں کھہرے گا؟ .....کیے سمندر عبور کرے گا؟ .....ریگتان آئیں گے ..... پہاڑآئیں گے .....کھڑے ہوں گے، اس کے لیے پہنچنا تو واقعی بڑا مشکل کام ہے۔
اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بندے کو ہوائی جہاز پر بٹھا دو، چلو بھی ! سعودی
عرب پہنچ جاؤ۔ یہ ہمارا سلوک تو ای طرح Air (بذریعہ جہاز) پہنچانے والا
سلوک ہے، ای لیے اسے متاخرین کا سلوک کہا جاتا ہے۔ یہ آسان ہے، بہت آسان
ہے۔ بس دوچیزوں کی پابندی ضروری ہے: ہرکام میں سنت کی اتباع اور ذکر کی کثر ت۔

### مصروف لوگ بھی کثرتِ ذکر کر سکتے ہیں:

ذکر کی کثرت تو ایسے ہو کہ بندہ جو وقت ملے، دس منٹ ملیں، پندرہ منٹ ملیں، گفتہ ملے، دوس منٹ ملیں، پندرہ منٹ ملیں، گفتہ ملے، دوملیں، فوراً اللہ کی یا دمیں لگ جائے۔اور جولوگ کہتے ہیں: جی! ہم تو دفتر یا بزنس کی وجہ سے مصروف رہتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہتم دفتر نہ چھوڑو، بزنس نہ چھوڑو، بزنس نہ چھوڑو، کرتے رہو، مگر دل اللہ کی طرف رکھو۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دل میں کسی اور کا خیال رہے نہیں! دل میں اللہ کو یا دکرو۔

﴿ حِالٌ لَا تُلْهِيُهِمْ تِبِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ (النور: ٣٧)

"وولوگ كرجنهيں تجارت اور خريد وفروخت الله كوذكر سے غافل نہيں كرتى \_"
تجارت اور خريد فروخت ميں بھى انسان الله كويا دكر ہے ۔ حديث مباركہ ميں آيا
ہے كہ سچا اور امانت دار تاجر قيامت كے دن انبياء، صديقين اور شہداء كے ساتھ
ہوگا۔ [جامع ترندى، حديث: ١٢٠٩]

مقصود بیہ ہے کہ دل میں ہروفت الله کی یا در ہے۔





#### لیادِخداا پناپتادیت ہے:

ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب دل کہیں اٹک جاتا ہے تو چوہیں گھنے ای کی یا درہتی ہے۔ یہ جو جوان ساتھی ہیں، آپ ذراغور کرنا، جہاں تھہریں گے بھاگیں گے باہر، آج ہم باہرے آئے تو کوئی اِدھرفون پر باتیں کررہا ہے، پوری باہرے آئے تو کوئی اِدھرفون پر باتیں کررہا ہے، پوری گلی میں ہم نے جگہ جگہ دیکھا تو دل اٹکا ہوا ہے نا کہیں نہ کہیں۔ اور بعد میں تو پھر مجلس میں رنگ بندگی ہوتی ہے، کیان دل دھڑک رہا ہوتا ہے، جب وائبریشن ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ میں لے کر بھا گئے ہیں ۔۔۔۔ آگیا فون تو جب دل اٹکا ہوا ہوتا ہے تو بتا چاتا ہے کہ دل کہیں اٹکا ہوا ہے۔ جن کا اللہ کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، ان کے اُٹھنے بیٹھنے سے کہ دل کہیں اٹکا ہوا ہے۔ جن کا اللہ کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، ان کے اُٹھنے بیٹھنے سے کھی بتا چاتا ہے کہ بیانادل دے چکے ہیں، یہ کی کے بن گئے ہیں۔

ط دلوں من لئی تیری بن گئی

اپنے دل میںعہد کرلیا کہ اللہ! میں نے اپنا دل آپ کودے دیا۔ پھران کو مصلیٰ پر دیکھیں گے،ان کو تلاوت کرتے دیکھیں گے،ان کوتہجد پڑھتا دیکھیں گے،سجان اللہ!

﴿ سِیْمَاَهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِینَ اَثَرِ السَّجُوْدِ ﴾ (الْتِحَ:۲۹) جوذ کر کررہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے پتا چل جاتا ہے۔تو دو چیزیں ہیں: کثرتِ ذکراورا تباعِ سنت،ان دوچیزوں سے بیسلوک طے ہوجا تاہے۔

### لظام الاوقات سے سلوک میں آسانی:

سلوک بہت آسان ہوگیا۔ آپ ضرورت کے مطابق نیند پوری کریں ،سات گھنٹے سونا اچھی نیند ہے ، اگر کوئی بہت تھکا ہوا ہوتو بے شک آٹھ گھنٹے سوئے۔سات آٹھ گھنٹے سونا تصوف میں منع نہیں ہے ، نیند پوری کریں ، اور آٹھ گھنٹے جو دفتر کے ہیں وہ دفتر کو دیں ،





ہم اس ہے بھی منع نہیں کرتے لیکن وہ جو باتی آٹھ گھنٹے بچتے ہیں، اب ان میں ہوی بچوں کے ساتھ آپ دو گھنٹے گزارلیں، کوئی ضروری خرید وفر وخت کرنی ہے توایک گھنٹہ اور لگالیں، کیکن وہ جو تین چار گھنٹے گزرتے ہیں کہ خبریں پڑھ رہا ہوں جی! اور خبروں کے نام پر سکر ینیں کھل رہی ہوتی ہیں۔ شیطان بٹھا تا ہے کہ ذرا فلال کی تقریر سنتا ہوں، وہ تقریر سنتے ہیں، تصویر دیکھ کرختم کرتے ہیں۔ تقریر سے تصویر پر چلے جاتے ہیں، تصویر یں دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے۔ تو یہ جو تین چار گھنٹے ہر بندے کی جاتے ہیں، تصویر یں وکھ رہے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، وہ فون پر گزرتے ہیں، اِدھراُدھر کی زندگی میں الموان کو اچھی طرح المعال کریں، اگر ان کو اچھی طرح استعال کریں تو آپ کا سلوک طے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات استعال کریں تو آپ کا سلوک طے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات استعال کریں تو آپ کا سلوک طے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات سنت یہ ہماری بیاری کاحتی علاج ہے۔

# سلوک چلنے ہے ہی طے ہوتا ہے:

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جوسلوک ہے یہ کوئی علم نہیں ہے کہ پڑھا دوتو سب کو پتا لگ جائے گا۔ یہ کیفیات کا نام ہے اور کیفیات کرنے سے ملتی ہیں، سننے ہے نہیں مل جا تیں۔اس لیے کہ سلوک کا مطلب ہے راستہ، اور راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔آپ یہاں سے بیٹھ کر مکہ مکر مہ کا تصور کرلیں تو مکہ مکر مہ تک پہنچ تو نہیں نہ جاتے ، راستہ طے کرنا پڑے گا۔اس طرح اگر دل میں چاہت ہو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں تو پہنچ تو نہیں جا ئیں گے،اس کے لیے راستہ طے کرنا پڑے گا۔

اب اس کے لیے ہمارے مشائخ نے یہ بتلایا کہ دیکھو! حجبت پراگر بندہ چڑھنا





چاہ توسیر هیاں ہوتی ہیں، سیر هیوں پر چرا هتا جائے، جھت پر چلا جائے گا۔ جو ماسٹر کی ڈگری لینا چاہے توسولہ سال کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اسے پڑھ کر ماسٹر زکر لیتا ہے۔
ای طرح جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے تو پینیتیں اسباق کا سیسلیبس ہے، اگر وہ کر لے گاتو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوجائے گی۔ انہوں نے ہم پر بیاحسان کیا کہ اس کو کھول کھول کر بتادیا کہ پہلے سبق پرتم بیر کرنا، بیر کیفیت ملے گی ..... پھر بیر کرنا تو بیر کھیاں چڑھ کر کھڑا ہی ہوجائے تو قصور تو کسی کا نہیں، اپنا ہی قصور ہے۔ آج بہی ہوتا ہے کہ ایک سبق کیا، دوسبق کے اور دوسبق کے بعد بس کھڑے ہو گئے۔ ای پر سال گزرگیا، دوسال گزرگئے۔ بیب بتا نیں اگر کوئی طالب علم کھڑے ہو گئے۔ ای پر سال گزرگیا، دوسال گزرگئے۔ بیب بتا نیں اگر کوئی طالب علم تیری کلاس میں تین سال لگا دے، اسے پاس کہیں گے یا فیل کہیں گے؟ اسے فیل ہی

## سلوک میں رکا وٹ اپنی ستی ہے:

ای میں رکاوٹ ہماری اپنی ستی کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔حفرت خواجہ محمد مصوم میں این مکتوبات میں فرماتے ہیں:

> ر طریقِ ما محرومی نیست "ہمارے اس طریقے میں محرومی نہیں ہے۔"

وہ فرماتے ہیں کہ''منزل تک پہنچنے میں سالک کی اپنی ستی کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے''۔خود ہی ست ہیں۔ اون

ممیں یادآتا ہے کہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہائی وے ہیں۔وہاں پر بعض



# خطائية ( 44 ا

ہائی وے ایسے ہیں کہ اس کوٹرن پائپ کہتے ہیں، یعنی آپ ہائی وے پر ایک دفعہ چڑھ گئے تو اس کا Exitt (خروج) کہیں نہیں ہوتا، ایک منزل ہوتی ہے وہاں جا کرا گیزٹ آٹ ہے، درمیان میں کہیں نہیں آتا۔ اس کوٹرن پائپ کہتے ہیں۔ ہمارایہ سلوک بھی ٹران پائپ کی طرح ہے۔ جو چڑھ گیا، اوھراُ دھر کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں! یہی ہے کہ منزل پر اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کہیں کھڑا ہو گیا ہے۔ ورنہ آستہ آستہ بھی چلتا رہے، چلتا رہے تو پہنچ ہی جائے گا۔ ہمارے اس طریق میں منزل تک پہنچنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے، سوائے اپنی ستی کے۔

### [ دل کو ماسوامیں اُلجھنے سے بحیا ئیں:

بھی ! ہم ستی ئے تو بہ کریں اور جن اعمال نے ہمیں ست بنایا ہوا ہے ، ان اعمال کوچھوڑیں اور کہیں دل کو اُلجھایا ہوا ہے تو اس کو نکالیں۔

آج کل تو گلڑے بھی بہت ہوتے ہیں، اس پر نظر پڑی تو ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، اس پر نظر پڑی تو ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، اس پر نظر پڑی تو ایک ٹکڑا اس کو دے دیا۔ تو ہم اپنے آپ کو ماسوا میں اُلجھنے سے بچائیں۔

یہ جو Enter into the net (انٹرنیٹ) ہے، اس مصیبت سے بچیں۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالی نے تو زندگی پُرسکون گزار نے کے لیے واکف بنائی تھی، بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالی نے تو زندگی پُرسکون گزار نے کے لیے واکف بنائی تھی شیطان نے جہنم میں لے جانے کے لیے وائی فائی بنا دیا۔ اس بیچاری واکف کا وقت بھی وائی فائی کو چلا جاتا ہے۔ اس مصیبت سے بچیں، پھردیکھیں! کیفیات کیسے ملتی ہیں؟



### سلوك نقشبند .....اصلاح كالمجرب نسخه:

مثائخِ نقشبند کا بیسلوک کوئی نیا تجربہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک نیا تجربہ کررہے ہیں۔ بیکام اللہ تعالی نے ہمارے مشائخ پر کھولا، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے اس راستے پر چلا یا۔خود بھی انہوں نے اللہ کی محبت پائی، کروڑوں بندوں کو بھی اللہ کی محبت نصیب ہوئی، ان کی پاکیزہ زندگی اس پر دلیل ہے۔تو یہ Patent (مجرب) نویہ ہوئی، ان کی پاکیزہ زندگی اس پر دلیل ہے۔تو یہ Patent (مجرب) نویہ ہوئی، ان کی پاکیزہ زندگی اس پر دلیل ہے۔تو یہ کہ کم از کم ہمیں بار بار بار بار اس لیے بتایا جارہا ہے کہ کم از کم ہمیں باتو ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟

### لطائف کے اسباق کا ثمر ..... فتویٰ کی زندگی:

ہارے سلوک کے جو پہلے سات سبق ہیں وہ لطائف کے اسباق کہلاتے ہیں۔
پانچ لطائف عالم امر کے اور دوعالم خلق کے سارے لطائف کے ذکر کا ایک ہی جیسا
الرہے ۔ جیسے کی عمارت کے Piller (ستون) ہوتے ہیں، اس پر عمارت بنتی ہے، یہ
جو ہارے سات لطائف آئے، یہ سات Pillers (ستون) ہیں جن پر ہماری
روحانیت کی عمارت بنتی ہے ۔ پلر مضبوط ہوں تو عمارت بلند بنتی ہے ۔ جتنا ہم ان پر
زیادہ محنت کریں گے لطائف اتنا زیادہ روشن ہوں گے، اتنا پھر آگے معرفت کی
سیڑھیاں چڑھنا ہمارے لیے آسان ہوجائے گا۔ تو ان سات لطائف پر محنت کرنے
سے انسان کوشریعت پر چلنا آسان ہوجائے گا۔ تو ان سات لطائف پر محنت کرنے
میں انسان کوشریعت پر چلنا آسان ہوجائے گا۔ تو ان سات لطائف پر محنت کرنے
میں انسان کوشریعت پر چلنا آسان ہوجائے گا۔ تو ان سات اطائف پر محنت کرنے
میں انسان کوشریعت پر چلنا آسان ہوجائے گا۔ جب سالک بیعت ہوتا ہے توشروع میں
میں انسان کوشری موق ہے ۔ پہلے سات اسباق اس کی زندگی کوفتوئی میں لے کر آجائے





# لهملیل کے اسباق کا شمر ..... تقوی کی زندگی:

پھرسات اسباق کے بعد جہلیل کے اسباق ہیں، لَا اِللّهَ اِلّا اللّه کا ورد کرنا۔ چاہے سانس روک کرکریں (جہلیلِ خفی)، چاہے زبان سے کریں (جہلیلِ لسانی)۔ ان کی یہ برکت ہے کہ دل پر جھاڑ و پھر جاتا ہے۔ اِنْقِطاع عَنِ الْمَتْخُلُوْق عاصل ہوجاتا ہے، ول میں کسی کا تعلق رہتا ہی نہیں ہے۔ ہرا یک سے دل کٹ جاتا ہے اور اللّہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو لَا اِللّهُ اِللّٰه ہے، یوں جھیں کہ انسان کے دل کو پالش کردیتا ہے۔ جب کسی چیز کو پالش کرنا ہوتو پہلے اسے صاف کرتے ہیں پھر پالش کرتے ہیں۔ تو جب کسی چیز کو پالش کرنا ہوتو پہلے اسے صاف کرتے ہیں پھر پالش کردیا، چکا ویا۔ اب اس کرتے ویک کو یا۔ اب اس کرنا مونشان ہی نہیں۔ یہی کیفیت انسان کے اس سبق کی ہے۔

قرآنِ مجيد کي آيت ہے:

﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ﴾

''اوراپنے پروردگارکے نام کاذکرکرو۔''

اب کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے رب کا کیا نام ہے؟ تو ہم کیا بتا تیں گے؟ ''اللہ''اللہ کے سواباتی نام تو صفاتی نام ہیں، ذاتی نام تو''اللہ'' ہے۔تو ذکر کر اللہ کے نام کا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟

﴿وَتُبَتَّكُ إِلَيْهِ تَبُتِيْلًا ﴾ [الرل: ٨]

"اورسب سے الگ ہوکر پورے کے پورے اسی کے ہور ہو۔"

یعن مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو ۔ تو ذکر کواس در جے تک ہم نے پہنچانا ہے کہ مخلوق

ہے دل کٹ جائے اور اللہ سے دل جڑ جائے۔





جب تک دل ما سوامیں پھنا ہوا ہے، اللہ کی معرفت اس پرحرام ہے۔ اللہ تعالی شرک پیند نہیں فرماتے ۔ تھوڑا سابھی دل میں کئی غیر کوجگہ دی ہوگی تو الله غنی ہیں، کہتے ہیں: جاؤ! جس کی محبت تم نے دل میں رکھی ہے، جاؤائ کو معبود بناؤ۔ ای لیے جب کی کومینی کھنے گئیں: I Love you تو یہ تین لفظ ہیں، ان کو لکھتے ہوئے تین دفعہ سو چا کریں۔ اگر تو دائر ہ شریعت کے اندر ہیں، پھر تو جائز ہے، بیوی کو لکھا، مال کولکھا، باپ کولکھا، شخ کولکھا، شخ کولکھا۔ اور اگر نفسانی، شیطانی اور شہوانی خواہشات کی وجہ سے لکھ رہے ہیں تو یہ یہ تو گو ڈریں اور سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہدر ہا ہوں I Love you یہ تو گو اس سے کرتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں اس کے حوالے کردیا، اپنے والوں کی فہرست سے میں نے تمہیں کاٹ دیا۔ اس لیے یہ تین لفظ لکھنا بند سے چاہنے والوں کی فہرست سے میں نے تمہیں کاٹ دیا۔ اس لیے یہ تین لفظ لکھنا بند سے پر پہاڑ کی طرح بھاری ہونے چاہمییں ۔ سوچ کر لکھے کہ کیوں لکھ رہا ہوں؟ اگر نفس کی خاطر لکھا تو اللہ کے خالوں میں سے نام کٹ سکتا ہے۔

الله تعالى بڑے غيور ہيں، ايک غير چرے پر محبت کی نظر سے ہيں سال کے بعد قرآنِ پاک سينے سے نکال ديا گيا۔ بيالله کی غيرت کا معاملہ ہے۔ نبی عَليْلِا نے فرمايا: «اُلَّـُهُ جَبُونَ مِنْ عَيْرَةٍ سَعُلٍ وَاللّٰهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ أَغُيرُ مِنْيْ)» [مُحِح بخاری، مدیث: ۲۸۴۲]

"تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ بخدا! میں ان سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔"

یہ جودل کا کہیں پھنس جانا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہری سے آپ نے کسی جانور کو باندھ دیا تو وہ تو ہل ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر کسی پرندے کوہیں فٹ دھاگے سے باندھ





# خطبائي فيتر ا44

دیں تو وہ بیچارا پرواز تو کرے گالیکن بیس فٹ سے او پرجا ہی نہیں سکتا۔ یہی ہمارا حال ہوتا ہے۔ ہم نے دل إدهراُ دهراُ تکا یا ہوا ہوتا ہے، بس وہ ایک تھوڑی سی ظاہر داری کی پرواز ہوتی ہے جوہم کرتے ہیں، اس سے او پرجا ہی نہیں سکتے۔ گرفتاری سے تعلیں گے تو آزادی سے سفر طے کریں گے۔ اس لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کہیں نہا تکا ہوا ہو، کامل اللہ کودینا ہے، پورا دل اللہ کودینا ہے۔

.....محبوب حقیقی اللہ ہے۔

....مشهودِ قِيقي الله ہے۔

.....مطلوبِ حقیقی اللہ ہے۔

''خداوندا!مقصودِمَن توئی ورضائے تو''

دل سے به آواز آنی چاہیے۔اس کو کہتے ہیں'' بازگشت''۔دل سے بندہ جو آواز سنتا ہے،اس کو بازگشت کہتے ہیں ۔تو ہمارے سلسلے میں بازگشت ہے:

"خداوندا!مقسودِمَن توئی ورضائے تو،مرامجت ومعرفت، ذوق و شوق خود بدہ" "اے اللہ! میرامقسود آپ اور آپ کی رضا ہے، مجھے اپنی محبت ومعرفت خود ہی عطافر مادیجیے۔"

تودل سے بیآ واز آئے۔

تیرے سوا محبوبِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں دل کی ایسی کیفیت ہو!

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانۂ دل آباد رہے



س سب خوشیول کو آگ لگا دول غم سے ترے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دول تجھ سے فقط فریاد رہے ایک کیفیت ہوجائے!

تولطائف کے اسباق کرنے سے انسان کبائز کو چھوڑ کرفتو کل کی حدود میں آ جا تا ہے اور تہلیل کا ذکر کرنے سے تقو کل کی حدود میں آ جا تا ہے۔ پھرانسان گناہ کے مواقع سے بھی بچتا ہے۔ دل کی کیفیت پھرایسی ہوجاتی ہے کہ تقو کل پرزندگی آ جاتی ہے۔

#### مراقبهُ احديت كاثمر .....مقام فنائيت:

اب جب ماسوا ہے بھی ہٹ کٹ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان کو ایک جذب کا مقام ملتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے سلسلے کا جو دسواں سبق ہے'' مراقبہ احدیت'' وہ فنائیت کا سبق ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں گم ہوتا ہے، اس کی الیم کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ..... اللہ کی طرف یا دسسے یا دسسے یونا کی کیفیت عجیب ہے! حضرت مجذوب میں اللہ کی طرف یا یا:

پنشن ہوگئ ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی اپنی اب اور ہی کچھ ہے مرے دن رات کا عالم ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم

یہ جوفنائیت کی کیفیت ہے، اس میں پھر''ہروفت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔'' زندگی کے وہ لمحے کتنے اچھے ہوں گے کہ جس میں انسان کا دل ایک اللّٰد کی محبت سے بھرا ہو۔توابھی تک ہمیں اللّٰد کی محبت کا وہ مزانہیں آیا جو بندے کو بیگانہ کر دیتا ہے۔





۔ دو عالم سے کرتی ہے برگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشائی

ایک نوجوان ہوٹل میں رہتا تھا تو وہ روزانہ تین گھنٹے مراقبہ کرتا تھا اور مراقبہ سے پہلے دورکعت نفل پڑھتا تھا اور دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ! کوئی آکر دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔اللہ اکبر کبیرا!! یوں اللہ کی محبت میں وقت کا پتا بھی نہیں چلتا،اییالطف ماتا ہے۔

سے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر مرور ایسا عطا کر دل بدل دیے اس یاد میں ایساسرور ہوتا ہے۔

م جائے کس واسطے اسے درد مے خانہ کے زیج کے جانہ کے زیج کی کھوں کے اپنے پیانہ کے زیج کی کے اپنے پیانہ کے زیج کی ایک لطف اور مزا ہوتا ہے، جواللہ والوں کو اللہ کی یا دسے ماتا ہے۔

تویہ پہلے دس اسباق بندے کو ماسواسے کا شتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔اگریہ کیفیت نہیں تو پھر اسباق کو نے سرے سے کرنا چاہیے۔



# کیے پتا چلے کہ سبق طے ہوا یانہیں؟

بعض اوقات مجازین سے بوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے بتا چلے کہ اس کا بیسبق طے ہوا یا نہیں؟ بھی ! آسان طریقہ ہے، اگر بیعت ہونے کے بعد اس کے اندر شہوات میں کمی آئی ہے، آنکھ کا پر ہیز آگیا ہے، غیر محرم سے تعلق چھوٹ گیا ہے، شریعت کے او پر آگیا ہے، ظاہر شریعت کے مطابق بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر لطیفہ قلب کا اثر ہور ہا ہے، شہوت ختم ہور ہی ہے۔ اسی طرح

....غصه کم هو گیا تولطیفهٔ روح مکمل هو گیا۔

..... بخل ختم ہو گیا تولطیفهٔ سر طے ہو گیا۔

.....جرص اور حسد نكل گيا تولطيفه خفي طے ہو گيا۔

.....اورخودنمائی،خود پسندی،عجب وتکبرنکل گیا تولطیفهاخفی طے ہوگیا۔

توان بیاریوں سے بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ شفا ہورہی ہے یانہیں۔اوراصل میہ دیکھیں کہ اب مخلوق سے کٹا اور اللہ سے جڑا ہے یانہیں؟اگرای طرح انٹرنیٹ پر بیٹھنا،
مینے کرنا،فون کرنا اور انہی کا موں میں لگے رہنا، اس کے اندر ہے تواس کا مطلب ہے
کہ ابھی قلب نازیبا حرکتوں سے بازنہ آیا، ابھی اس کو اللہ کی محبت کا مزانہیں آیا۔
جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے بازنہ آئے، اللہ کی محبت کا مزااس پر حرام ہوتا ہے۔تو
دل کو غیر سے کا میے اور دل اللہ کا ہے، اللہ کو دیجے۔

ہملیل اور مراقبہُ احدیت کا سبق کرنے سے زندگی میں تقویٰ اور ماسوا سے انقطاع آجا تا ہے اور انسان کو اللہ کی محبت میں ایک استغراق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ کسی نے کسی اللہ والے سے یو چھا: حضرت! آپ کونماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟

#### العابية



فرمایا: نه نماز میں آتا ہے، نه نماز کے علاوہ آتا ہے۔ ایسی کیفیت ہوجاتی ہے کہ بندے کا ول ہی و نیا سے اچائ ہوجاتا ہے۔ یہ بندہ اس سبق پر پہنچ کر دنیا کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جاب چھوڑ دیتا ہے، برنس چھوڑ دیتا ہے، ناں ..... ناں، وہ کچھ نہیں چھوڑ تا، بس دل ٹھنڈ ا ہوجاتا ہے، دل کٹ جاتا ہے۔ اَلتَّجَافِیْ عَنْ دَادِ الْعَرُود بیکیفیت عاصل ہوجاتی ہے، وَالْوِنَائِمَةُ إِلَى دَادِ الْخُلُود ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف انابت ہوجاتی ہے۔ وَالْوِسَتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ اورموت کی تیاری میں لگار ہتا ہے۔ موجاتی ہے۔ وَالْوِسَتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ اورموت کی تیاری میں لگار ہتا ہے۔

#### مشاربات كاسباق كاثمر ..... توكل اور يقين كامل:

اب جب یہ کیفیت حاصل ہوگئ تو اس کے بعد پھر اگلے اسباق ہیں جن کو مشاربات کے اسباق کہتے ہیں۔ان کوکرنے سے انسان کو اللہ پر توکل اور یقینِ کامل مل جاتا ہے .... پیلب لباب بتا رہا ہوں۔ ویسے تو ہرسبق کی اپنی اپنی تفصیل ہے، لیکن پورے اسباق کا ایک لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کامل یقین مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْں ہیں۔ کا ئنات کا پورا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے، بندے کو پیر یقین ہوجا تا ہے....اس لیے ہرمعاملے میں نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو عزت کے نقثوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں تو ذلت کے نقثوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں۔جب اللہ پریقین ہوجا تا ہے تو پھرمخلوق سے شکو بے ختم ہوجاتے ہیں کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسے الفاظ کیوں کہے؟ .....اگر کہے تو الله نے کہلوائے ۔ فلال جی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے ..... وہنمیں کھینچ رہا،اللہ کھنچوارہے ہیں۔اللہ پرنظر.....اللہ پرنظر.....توکسی سے شکوہ ہی نہیں رہتا۔ پھر بندے کی ایسی كيفيت ہوجاتی ہے:



# ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلِي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا الْتَكُمْ ﴾

[الحديد: ٢٣]

بندے کی کیفیت'' راضی برضا'' ہوجاتی ہے۔وہ اپنے امورکواللہ کے سپر دکر دیتا ہے، ہر معاطع میں اللہ پر توکل۔ پھر مخلوق کی مدح اور ذَم برابر ہوجاتی ہے۔کوئی دین کے معاطع میں ملامت کرے تو اس سے خفانہیں ہوتا، سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے کہلوا رہے ہیں۔کوئی بہت تعریفیں کرے تو انسان ہوا میں نہیں اُڑتا، سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے کہلوا رہے ہیں۔کوئی بہت تعریفیں کرے تو انسان ہوا میں نہیں اُڑتا، سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے کہلوا رہے ہیں۔توبی یقین بیان اسباق میں آگر ملتا ہے۔

اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جن کا یہ یقین جتنا پکا ہوگا، اتنا نسبت کا کام ان سے زیادہ بہتر لیا جائے گا، کیونکہ یہ عقل کے ذریعے چلنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ عقل سے ایک کام کو پھیلا سکتے ہیں، دیکھو! دنیا میں کتنے کام ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، کتنی تحریکیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، مگر قبولیت تو نہیں ہے۔ عقل سے پھیلا وُ تو آسکتا ہے، گہرا وُ نہیں آسکتا۔ گہرا وُ آئے گا جب اندر قبولیت ہوگی، اور قبولیت ہوگی یقین کے اوپر۔ تو ان اسباق سے پھرسالک کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک یقین کامل ہوجا تا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی طرف جیال جا تا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی طرف جیال جا تا ہے۔

# معیت کے اسباق کا ثمر .....احسانی زندگی:

پھراس کے بعد چندا سباق ہیں جن کومعیت اور اقربیت کے اسباق کہا جاتا ہے۔
ان اسباق میں جاکر پھر سالک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقام احسان والی کیفیت مل جاتی
ہے،معیت کی کیفیت مل جاتی ہے۔ تو بس سلوک کا خلاصہ یا در کھیں کہ
.....لطائف کے اسباق سے زندگی فقو کی میں آجاتی ہے۔
.....لطائف کے اسباق سے زندگی تقویٰ میں آجاتی ہے۔





# علائية المعالمة المعا

.....مثار بات کے اسباق میں انسان میں توکل آجا تا ہے۔ .....معیت کے اسباق میں انسان کومقام احسان کی کیفیت مل جاتی ہے۔ اللّٰہ کی معیت کا ہروفت استحضار رہتا ہے، ((اَنْ تَعُبُدُ لَاللّٰهَ کَانَّكَ تَرَاهُ) مید کیفیت ہوجاتی ہے۔

ہارے مثائے نے کہا کہ ولایت کا سلوک یہاں تک طے ہوجا تا ہے۔سلوک اس ہے آگے بھی ہے۔ یہ تو سولہ سبق ہوئے، پنیتیں اسباق تک سلوک ہے۔ مگر وہ کمالات کا سلوک ہے: کمالات نبوت ..... کمالات اولوالعزم۔ کمالات کا سلوک ہے: کمالات نبوت ..... کمالات اولوالعزم۔ مراقبات حقائق ہیں: مراقبہ حقیقتِ صلاقہ ..... مراقبہ حقیقتِ صلاق ..... مراقبہ حقیقتِ کر آن ..... مراقبہ حقیقتِ صلاق ..... مراقبہ حقیقتِ کہا کہ بیس اونچے اسباق ہیں۔لیکن وہ تو بعد کی بات ہے، کم از کم ہر بندے کو یہ جو پہلے پندرہ سولہ سبق ہیں یہاں تک تو پہنچنا چاہیے، تا کہ مقامِ احسان والی نمازیں پڑھنی نصیب ہوجا کیں۔ کب تک ہم بے دھیانی کی نمازیں پڑھتے رہیں گے، بے ذوق اور بے سرور سجدے کرتے رہیں گے۔

#### [ احسان والى نماز:

حضرت مجددالف ثانی مینید نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات ککھی ہے، فرماتے ہیں: ہرمومن کو جنت میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا، رؤیتِ باری تعالی نصیب ہوگا۔ رؤیتِ باری تعالی نصیب ہوگا۔ گرجنت میں رؤیت کی جو کیفیت ہوگی وہ دنیا میں نماز کی کیفیت کے مطابق ہوگا۔ پھروہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں ماسوا کے خیال کے بغیر نماز پڑھنی نصیب ہوگی، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، بیوہ لوگ ہوں گے جن کو بغیر کی حائل اور پردے کے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور دنیا میں نماز پڑھتے ہوں ہوگا۔ اور دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ ایک موسے جتنے وساوس آئیں گے، اینے ہی دیدار میں پردے آتے جائیں گے۔ ایک



ہوتا ہے پردے میں سے دلہن کو دیکھنا اور ایک ہے پردے کے بغیر دیکھنا، اب سوچے کہ اگر ہم نے اپنی نمازوں کو وساوس کے بغیر نہ بنایا تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوجا سی گے۔ اس لیے اس پر محنت کرنی بہت ضروری ہے، تا کہ ہمیں بھی احسان والی نماز نصیب ہوجائے، ((اَنْ تَحْبُدُ اللّٰهُ کَانَّكُ تَرَّامٌ)) والی کیفیت نصیب ہوجائے۔ اللّٰدا کبر۔

امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی بینید این ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: اگر نماز نہ ہوتی تو اس دنیا میں محبوب کا وصل کیسے ملتا؟ نماز ہی تو ہے جس سے دنیا میں محبوب کے وصل کی مید کیفیت ہوجاتی ہے کہ سامنے ہی تو کھڑے ہیں۔ توسلوک کا اصل مقصد میہ ہے کہ مقام احسان والی نماز کی کیفیت نصیب ہوجائے۔

....کوئی کرامات صادر ہونا مقصد نہیں ہے۔

.....کوئی رنگ دیکھنا مقصدنہیں ہے۔

.....دعا کیں قبول ہونا مقصد نہیں ہے۔

....عز تیں ملنا مقصد نہیں ہے۔

.....مقدمے فتح ہونا مقصد نہیں ہے۔

.....فتو حات کے دروازے کھلنا مقصد نہیں ہے۔

کوئی مقصد نہیں ہے، ایک مقصد ہے کہ قلب کی ایسی کیفیت ہوجائے کہ ((اُنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ کَانَاکُ تَرَاکُہ) جب تک یہ کیفیت نہ ملی ہمیں پورے دین کی نعمت نہیں ملی۔ چونکہ نبی عَلیٰاِئلا نے فر مایا:

‹‹ لهٰذَا جِبْرِیلُ جَاءً لِیُحَلِّمَ النَّاسَ دِینَهُمْ ›› [صححملم،حدیث:۱۰۲] '' یہ جبرئیل عَلِیٰلِّا بیضے،لوگوں کوان کوان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔'' تو''احیان'' دین کا حصہ ہے،اگریہ حاصل نہیں ہواتو دین کاایک حصہ حاصل نہیں





ہوا۔اگر کامل دین مل جائے ،ہمیں احسان کی کیفیت مل جائے اور اس کیفیت کے ساتھ چند سجد ہے بھی ہم کر گئے تو ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی۔

#### ا سلوک کے طے ہونے میں اصل رکاوٹ:

اب اس سلوک کے طے ہونے میں کوئی دوسری رکاوٹ نہیں ہے، ہمارا اپنائفس رکاوٹ ہے۔ ہماری اپنی خواہشات ہیں اور ہمارے اپنے جذبات رکاوٹ ہیں۔ ہمارے بزرگول نے تواللہ سے ایساطریقہ مانگا جو بہت آسان ہے، اب اس پر چلنا ہمارا کام ہے۔ تو بھی ! اپنے معمولات کی پابندی کیجے۔ ہمارے مشاکخ نے لکھا ہے:

"مَنْ لَا وِرُدَلَهٔ لَا وَارِدَلَهُ"

"جوور دنہیں کرے گا،اس پرکوئی کیفیات نہیں آئیں گی۔"

حفرت سیرز وارحسین شاہ صاحب میں ایک مرتبہ فرمانے گئے: ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون بندہ ذکر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ ہم ذہمن میں سوچنے گئے کہ کشف ہوتا ہوگا۔ مگروہ بڑے صاحب کشف سے ، فوراً کہنے گئے: یہ کشف نہیں ہوتا۔ دیکھو! جوذکر کرے گا، یقیناً اس پر کیفیات ہوں گی اور جس پر کیفیات ہوں گی وہ لازماً شیخ سے رابطہ کرے گا۔ وہ ڈھونڈے گا..... چاہے دنیا کے دوسرے کونے پر بھی شیخ ہوں ..... اس نے تو پو چھنا ہے۔ اور جس کا چھ چھ مہینے رابطہ بی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کرتا ہی کچھنہیں ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ جو مراقبہ کرتے ہیں، ان کی کیفیات ہوتی ہیں، اور وہ ڈھونڈ کے ہیں۔ وہ تو جہاں بھی شیخ ہوں گے ڈھونڈ کر کہتے ہیں کہ حضرت! مجھے اب کیا کرنا ہے؟ جب کیفیات ہوں گی تو بندہ ڈھونڈ کر کہتے ہیں کہ حضرت! مجھے اب کیا کرنا ہے؟ جب کیفیات ہوں گی تو بندہ ڈھونڈ کے گا۔



اچھا! اب میں سورہی ہوں ، اگر ولا دت کا معاملہ قریب آئے تو مجھے جگا دینا۔ اس نے جواب میں کہا: میں تجھے نہیں جگا وک گئی ، تُوسارے محلے کو جگائے گی۔ توجس کی ولا دت ہونی ہوتی ہے ، اس کو کوئی نہیں جگا تا ، وہ سب کو جگاتی ہے۔ اسی طرح جب بندے پر کیفیات آتی ہیں تو وہ تو شیخ کو بتائے بغیررہ ہی نہیں سکتا ، چاہے مین کرے ، چاہے خط کھے ، چاہے کی طرح پہنچے ، وہ پہنچ کر ہی رہے گا۔ اور جس کا رابطہ بی نہیں ہوتا ، چار مہنی ، چھے مہنے ، ایک سال ، اس کا مطلب ہے کہ ورد وظیفہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اس کام میں رکا وٹ ہماری اپنی سستی ہے۔ اب بیز ہمن میں بٹھا لیجے کہ ہم نے دکر کی کثرت کرنی ہے اور سوکی اتباع کرنی ہے اور جو کیفیات ہوں ان کوشخ سے ذکر کی کثرت کرنی ہے اور سوکی این ست ہے اور جو کیفیات ہوں ان کوشخ سے ذکر کی کثرت کرنی ہے اور سنت کی ا تباع کرنی ہے اور جو کیفیات ہوں ان کوشخ سے نوجھنا ہے۔ راستہ بڑا سیدھا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطافر مائے۔

## ل نسبت حاصل کرنے والے ہرز مانہ میں رہیں گے:

یہ نسبت قیامت تک چلتی رہے گی ، ہر دوراور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس نسبت کو پھیلانے کا بھی کام لیس گے اور نسبت کے طلب گار بھی ہر دوراور ہر زمانے میں رہیں گے۔ دنیا میں آج بھی لوگ ہیں جو یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے تعلق والے بعض لوگ جب اپنے حال احوال سناتے ہیں تو دل کوخوشی ہوتی ہے۔
﴿ اب یہی رمضان گزراتو کسی نے مشکل سے ایک قرآن ختم کیا ہوگا ، کسی نے دوختم کے ہوں گے ، ایک نو جوان نے خط لکھا کہ حضرت! الحمد للہ اس رمضان میں تیس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کی تو فیق نصیب ہوئی۔ روز ایک ختم ، سجان اللہ!!
﴿ ہم سجھتے ہیں کہ آ دھا گھنٹہ مراقبہ بڑی چیز ہوتی ہے ، الحمد للہ کسی نے جھے تیے میں بتایا کہ آج کل چار گھنٹے روز انہ مراقبہ بڑی چیز ہوتی ہے ، الحمد للہ کسی نے جھے تیے میں بتایا کہ آج کل چار گھنٹے روز انہ مراقبہ بڑی چیز ہوتی ہے ، الحمد للہ کسی نے جھے تیے میں بتایا



# خلافيتر ا44

ای طرح کی کادی ہزار مرتبہ کلہ طیبہ کا ذکر روزانہ کرنے کا معمول ہے، کی کا بیں ہزار کرنے کا معمول ہے، کی کا بیں اللہ کی ہزار کر نے کا معمول ہے، بلکہ ایک خاتون ہیں، اللہ کا بندی، روزانہ گھر میں چالیس ہزار مرتبہ لا إلله الله کا ذکر کرتی ہیں۔ روزانہ اتن مرتبہ جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ ہیں جو اپنے اوقات کو دین میں لگاتے ہیں۔ مرتبہ جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ ہیں جو اپنے اوقات کو دین میں لگاتے ہیں۔ پھر ایک عالمہ نے مجھے ہیں کھرت! آج چھٹی کا دن تھا، الحمد للہ! میں فجر کے بعد مراتبے میں بیٹھی، ظہر کی نماز کے وقت اُٹھی۔

تو فجر سے ظہرتک مراقبہ کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ یہ ہمیں ہے کہ جی ہم اگر نہیں کرتے تو سارے ہی نہیں کرتے ، کرنے والے اللہ کے عاشق ہر دور اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو بھی ! ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں ، اعمال کریں اور اللہ سے اللہ کو مانگیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں بیغمت عطافر مادے۔ (آمین ثم آمین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾





سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ َ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَـٰدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَّى الِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَادِكْ وَسَلِّمُ

#### ال كادهوكا:

ہرانسان کی بیہ چاہت ہوتی ہے کہاس کی آرز وئیں اور تمنا ئیں پوری ہوجا ئیں۔ ہرانسان کی بیہ چاہت ہوتی ہے کہاس کی آرز وئیں اور تمنا ئیں پوری ہوجا ئیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جس بند ہے کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنی مرضی کے ہر کام کو کر لیتا ہے ، تو پھر وہ مال کمانے کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جاتا ہے۔خود بھی کمانے میں لگار ہتا ہے اور اپنی اولا دکو بھی اسی راستے پرلگادیتا ہے۔ برنس مین ہے تو اولا دکو بھی



# خلالي المعلم الم

بزنس کے ساتھ لگالیتا ہے۔ فیکٹری کا مالک ہے تو اپنی اولا دکو بھی فیکٹری چلانے میں لگا لیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم میں ان کو وہ مضامین پڑھا تا ہے جن سے بعد میں وہ اچھی جاب کرسکیں اور مال کماسکیں حتی کہ گھر کی عور توں کو بھی الی تعلیم دی جاتی ہے کہ ضرورت پڑنے پروہ جاب کرسکیں اور پیسے کماسکیں ۔ الغرض کہ گھر کے ہر فرد کو مال کمانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پیسے کمانا گویا کہ بندے کا مقصد بن جاتا ہے، لیکن سے بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ مال زیادہ ہونے سے انسان کی آرز و نمیں پوری نہیں ہوتیں۔ کیونکہ

..... مال سے انسان کتاب توخر پدسکتا ہے علم تونہیں خرید سکتا۔

..... مال سے انسان دوائیں توخرید سکتاہے ،صحت تونہیں خرید سکتا۔

..... مال سے انسان اچھے کیڑے توخرید سکتا ہے،خوبصورتی تونہیں خرید سکتا۔

..... مال سے انسان دوسرے کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے ول کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔

توپیے سے ہر چیز تونہیں خریدی جاسکتی۔اس لیے جن کے پاس پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے،آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنازیادہ پریشان ہوتے ہیں۔

#### ل مال كاوبال:

مال آتا ہے تواپنے ساتھ وبال بھی لے کر آتا ہے۔ کبھی اولا دنافر مان بہھی بیوی نافر مان ، کبھی صحت کی مشکلات ، کبھی اور ای قشم کے مسائل اور پھر دل بے چین رہتا ہے۔ چنانچہ بچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک Document ( دستاویز ) پرنٹ کرکے دی کہ دنیا کے بائیس تنیئیس وہ بندے جوسب سے زیادہ امیر سمجھے جاتے



تھے، جو Millioner (کروڑ پتی) اور Billioner (ارب پتی) تھے، ان کا انجام کیسا ہوا؟ میں پڑھ کر جران ہوا کہ ان ہاکیس تھیکس میں سے اٹھارہ نے تو خود کثی کی، سارے کے سارے ڈیپریشن کے مریض بنے ، ان کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا، ان کے ساتھ پاگلوں والا معاملہ کیا گیا۔ میں جیران تھا کہ ان لوگوں کے پاس مال و دولت کے استے خزانے ہیں، پھر کیوں پریشان ہیں؟ تولکھا ہوا تھا کہ ان کے دل میں سکون نہیں تھا، پریشانی تھی۔ جو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوں ان کے دلوں میں الیی بریشانی ہوتواس کا مطلب ہیہ کے سکون مال و دولت سے خرید نے والی چیز نہیں ہے۔ پریشانی ہوتواس کا مطلب ہیہ کے سکون مال و دولت سے خرید نے والی چیز نہیں ہے۔

# سکون اللہ کی یادمیں ہے:

یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے ہروہ کام کرتے پھرتے ہیں جوانسان کو بے سکون بنا تا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نیکی کی زندگی گزارنے سے ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلَا بِنِكِ اللَّهِ تَطْهَبِنُّ الْقُلُوبُ ﴿ الرَّهِ:٢٨]

" یا در کھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔"

## الله كخزانے سے فائدہ اٹھانے كاطريقہ:

آب اگرغور کریں تو دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، می سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں۔ جدا جدا ہیں، ہوا سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں۔ جدا جدا طریقے ہیں۔ ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ساطریقہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں؟ اللہ کے خزانوں سے فائدہ





# خلافِت الملا

الله الله المحافظ المورد المراد المراد المورد المرد ا

﴿ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْعِنَّ وَ الْوَقَارَ لِمَنْ تَابَعَ أَمْرِيُ) ''جس بندے نے میرے علم کی فرما نبرداری کی ، اللہ نے اس کے لیےعزت و وقار کولکھ دیا۔''

(﴿ وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَ الصَّغَارَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِیْ)) ''اورجس نے میرے حکم کی مخالفت کی ، اللہ نے اس کے لیے ذلت اور صغار (چپوٹاپن) کولکھ دیا ہے۔''

#### ل كاميابي كاراسته:



ایسا طریقه که جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نیک مرادیں پوری ہوں، ہماری نیک مرادیں پوری ہوں، ہمیں دنیا میں عزت ملے اور لوگوں سے محبت ملے، وہ طریقه نی علیاتیا کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ طریقه نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَكُوْ أَنَّ أَهُلَ الْقُلْ يَ امَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [المران: ٩٦]

''اوراگریہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے'' برکتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں،مگران کو ہمارے گنا ہوں نے روکا ہوا ہے۔

## ل رحمت الهي كا آف بثن:

ہم لوگ ایک مرتبہ ایک کمرے میں ہے، گری بہت تھی، ایک بچے بار بار پیکھے کا بیٹن بند کر دیتا تھا جس کی وجہ سے گری اور زیادہ ہوجاتی تھی۔ ہم حیران سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس دن مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالی نے تو ہمارے لیے عزت اور رزق کے دروازوں کو بنایا ہے، ہم گنا ہول کے ذریعے سے اس کے آف بٹن کو دبا دیتے ہیں اور وہ دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ پھر بجائے رزق میں انسان کو سکون ملنے کے اُلٹا یہ بیٹن کی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنُ أَعُرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا ﴾ [ط: ١٢٣] ''اورجوميرى نفيحت سے منه موڑے گا تواس كوبڑى تنگ زندگى ملے گی۔'' زندگى كو تنگ كرنے كاكيا مطلب؟ ..... اس كا مطلب يہ ہے كه پريشان ہى



علائي المعالية المعالية المعالمة المعال

#### رہےگاروزی کی طرف ہے۔ لربڑے کاروباریوں کی بڑی پریشانیاں:

آپ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے جوکاروباری لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیے ۔۔۔۔۔ ہوتے ہیں۔ کیے ۔۔۔۔ کیے اس کیے ہیں۔ جی اورک گئے ۔۔۔۔۔ ایک کنٹیز یہاں بھیجنا تھا، وہ رک گیا ۔۔۔۔۔ فلال کام ایسے نہیں ہوا۔۔۔۔ فلال کام ویسے نہیں ہوا۔۔۔۔ ان کے پیسے بھنے ہی رہتے ہیں۔ فلال نے اتنے پیسے دینے تھے، وہ دے نہیں رہا۔ تو پیسے کے پیھے پریشان ہی ہوتے ہیں۔

اور کئی مرتبہ شیطان Expansion (توسیع) کے چکر میں ڈال دیتا ہے۔ اچھی جھلی زندگی تھی، چل رہے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ ذہن میں خیال آیا کہ ہم فیکٹری کی Capacity کو بڑھالیں۔ اب Capacity بڑھانے کے لیے بھی تو بینک ہے Loan (قرض) لیا، بھی لوگوں سے قرض لیے۔ اب بیقرض ایسے چڑھ گئے کہ ان کو واپس نہیں کر سکتے ، تو پریشانی ہی پریشانی۔ پیسہ تو ہے لیکن ساتھ پریشانی بھی ہے۔ پھر آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیکویڈٹی نہیں ہے، اس لیے پریشانی زیادہ ہوگئ ہے۔ پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی معیشت کونگ کردیتے ہیں، لہذا ہر وقت پریشان ہوتے ہیں۔

# عزت وسکون نیکی میں ہے:

وہ طریقہ جس سے کہ انسان کو دنیا میں عزت ملے، چین ملے، سکون ملے، وہ نیکی کا راستہ ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کے راستے کو اپنا یا ، اللّٰدرب العزت نے دنیا کوان کے





#### قدموں میں لا کرڈال دیا۔

سفیان توری میلید کوایک بندے نے کہا ہوا تھا: حضرت! میں آپ کوروزانہ ایک سوٹ سلوا کر دول گا، آپ وہ پہن کر درس دیا کرنا۔ تو حضرت روزانہ نیا سوٹ بہن کر درس دیا کرنا۔ تو حضرت روزانہ نیا سوٹ بہن کر درس دیتے تھے۔ آپ مجھے یہ درس دیتے تھے۔ آپ مجھے یہ بتا تیں کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا برنس مین ، کوئی امیر آ دمی ، جویہ بتائے کہ میں سال میں بتا تیں کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا برنس مین ، کوئی امیر آ دمی بھی ایک درجن دو درجن کپڑے بدل سوٹ نئے بدلتا ہوں۔ بڑے سے بڑا امیر آ دمی بھی ایک درجن دو درجن کپڑے بدل لے گا۔ وہی دھو دھو کر پہنتے رہتے ہیں ، حالا نکہ وہ امیر کہلاتے ہیں ، وزیر کہلاتے ہیں ۔ اور جن کوہم فقیر کہتے ہیں ، اللہ ان کوسال میں ۲۵ سوٹ نئے بدلوا تا ہے۔ ہیں ۔ اور جن کوہم فقیر کہتے ہیں ، اللہ ان کوسال میں ۲۵ سوٹ نئے بدلوا تا ہے۔

## مصلّے کی بادشاہی:

یہ جومصلے کی بادشاہی ہے، یہ عجیب نعمت ہے! انسان و کھنے میں فقیر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں امیر وہی ہوتا ہے، وہ دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ توجسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔اصل حکومت تو ان کی ہوتی ہے اور وہ ان کو نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ماں باپ کی بات مانتا ہو، پڑھائی شوق سے کرتا ہو، ماں باپ کی عزتوں کا سبب بنتا ہوتو ماں باپ کی بات مانتا ہو، پڑھائی شوق سے کرتا ہو، ماں باپ کی عزتوں کا سبب بنتا ہوتو ماں باپ اسے پیار کرتے ہیں۔ وہ بچہ کوئی فرمائش کرے کہ مجھے فلال چیز چاہے تو ماں باپ آدھی بات سنتے ہی اس کی بات کو پورا کردیتے ہیں۔اور جو بچے فلال چیز چاہے تو ماں باپ آدھی بات سنتے ہی اس کی بات کو پورا کردیتے ہیں۔اور جو بچے فلال چیز چاہے تو ماں باپ تن کردیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت کی چاہے تو ماں باپ تن کردیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت کی فرما نبر داری کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا ہے تو اللہ اس کی مراد پوری فرمادیتے فرما نبر داری کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا ہے تو اللہ اس کی مراد پوری فرمادیتے فرما نبر داری کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا ہے تو اللہ اس کی مراد پوری فرمادیتے



## علمان فير (44)



ہیں۔ اور جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، وہ ہاتھ اُٹھا کر پھرجتنی مرضی دعا تیں مانگنارہے،اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کومنا اُن منا کردیتے ہیں۔

کو یا جس نے نیکی کی اور نیکی کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔اسی لیے کہا جا تا ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔اللہ اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔

#### و نیاسے رخ موڑ لیں تو دنیا پیچھے آتی ہے:

حضرت مولانا قاسم نانوتوی میشه مسجد میں تشریف فر ماتھے۔ایک بندہ آیااوراس نے کچھ ہدیہ پیش کیا۔حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ سنت کی نیت سے ہدیہ پیش كرتا تھا تو قبول كرليتے تھے اور اگر كوئى غريب سمجھ كر ہديہ ديتا تھا تو پھرنہيں ليتے تھے۔ ان کی طبیعت کے اندر استغنا تھا۔ اس نے کوئی بات ایس کردی کہ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ بیہ بڑے مختاج اور فقیر ہیں،ضرورت مند ہیں،لہذا میں ان کودے ر ہا ہوں ۔حضرت نے فر مایا: میں آپ کا ہدیہ نہیں لوں گا۔ وہ بڑی منت کرتا رہا،کیکن حضرت نے نہ کر دی۔ واپس گھر جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا: میں توحضرت کے لیے ہدیہ لے کرآیا ہوں،حضرت نے قبول نہیں کیا تو کیا کروں؟ اللہ کی شان کہ جب وہ دروازے کے قریب جوتوں والی جگہ پر پہنچا تو اس نے حضرت نا نوتو ی سیسیا کے جوتے پڑے ہوئے دیکھے،اس نے وہ چاندی کے سقے حضرت کے جوتوں کے اندر ڈال دیے۔حضرت تھوڑی دیر بعد جب گھرتشریف لے جانے کے لیے اپنے جوتے پہننے لگے تو پتا چلا کہ جوتے کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں۔نکالے تو پتا چلا کہ یہ وہی



پیے تھے جو بندہ ہدید ینا چاہتا تھا۔حضرت مُناللہ فر مانے لگے: دیکھو! جود نیا کوٹھوکرلگا تا ہے،اللہ تعالیٰ دنیااس کے قدموں میں یوں لا کرڈال دیتے ہیں۔

اگرہم دنیا کے پیچھے بھا گیں گے تو دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔لیکن اگرہم دنیا سے رخ پھیر کراللہ کوا پنامقصود بنائیں گے تو یہ دنیا خود بخو دہمارے پیچھے آتی جائے گی۔اس لیے زندگی گزار نے کا بہترین طریقہ بیہے کہانسان نیکی کواختیار کرے۔اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کوسنوارتے ہیں، اس کے کاموں میں اس کی مدوفر ماتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت، قدر اور عزت ڈال دیتے ہیں۔ یہی زندگی کو گزار نے کا بہترین طریقہ ہے۔

#### خوا ہشات نفس کے توڑنے سے خواہشات کا پورا ہونا:

کتنی عجیب بات ہے کہ خواہ شات نفسانی کو توڑنے میں خواہ شات بوری ہوتی ہیں۔ ظاہر میں توانسان سجھتا ہے کہ مجھے خواہ شات کے خلاف کرنا پڑے گا۔ ہاں! ہمیں اپنی خواہ شات کے خلاف کرنا پڑے گا، لیکن اللہ ہماری خواہ شات کو بورا کردیں گے۔ ہمارے مشاکخ نے اس کو کہا ہے'' مقام سخیر''۔ جب کسی بندے کو بیمقام نصیب ہوجاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزتوں اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شخ الحدیث حضرت مولا ناز کریا مجھے نے میں ایک درویش آدی تھے، مگران کو اسے بدیے ملتے تھے کہ ان کے دسترخوان پرکئی کئی ہزار آدی ایک وقت میں کھانا کرتے تھے۔ چنا نچہ وہ جب نبی علیائل کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے تو دو ہزار، پانچ ہزار، دس ہزار ریال پہلے صدقہ کرتے تھے، پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اور جب بھی بیرون ملک سے چکرلگا کرواپس سلام کے لیے جاشر ہوتے تھے۔ اور جب بھی بیرون ملک سے چکرلگا کرواپس سلام کے لیے جاتے تھے۔



توسلام سے پہلے بچاس ہزارریال صدقہ کرتے تھے، پھرسلام کے لیے جاتے تھے۔ آج بتا تیں کہ کون اتنا امیر آ دمی ہے کہ وہ پہلے پچاس ہزار ریال صدقہ کرے اور پھر نِي عَلَيْلِنَا كَي خدمت ميں حاضر ہو۔اللہ تعالیٰ یوں راستے کھول دیتے ہیں۔ .....حضرت انس ولله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی عظامی پر مال کے دروازے اتنے کھول دیے تھے کہ جب مال غنیمت آتا تھا توسونے چاندی کا ڈھیرلگتا تھا۔اس ڈ هير کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے نظانہیں آتے تھے، جھپ جایا کرتے تھے۔اب بتائیں کہوہ کتنابرا ڈھیر ہوگا کہ جس کے پیچھے کھڑا ہوابندہ چھپ جاتا تھا۔ ﷺ.....حضرت عمر ٹٹاٹٹڑ کے دسترخوان پرایک وقت میں ساٹھ ہزارلوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب بتائیں! یہاں کے تو امیر لوگوں کی شادیوں پر ساٹھ ہزار لوگ کھانا نہیں کھاتے ، حالانکہ زندگی میں ایک آ دھ مرتبہ بچوں کی شادی کا معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت عمر رہائیؤ کے دسترخوان پرایک وقت میں ساٹھ ہزار بندے کھانا کھاتے تھے۔ یہ دولت اللہ نے کہاں ہے دی تھی؟ اللہ نے رزق کی برکت دی تھی۔ ﷺ ....ایک بدو تھا۔ اس کے دسترخوان پر ہرروز چاراونٹ ذیج ہوتے تھے۔ آپ بتائیں! کوئی ایبابندہ ہے کہ جس کے گھر میں روزانہ چار بکرے ذیج ہوتے ہیں۔کروڑ یتی لوگوں کے گھر میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ اتنے مہمان ہوں کہ چار بکرے ذیج ہوتے ہوں اور وہ ایک بدوتھا جس کے گھر میں اتنے لوگ اس کے دسترخوان پر کھا نا کھاتے تھے کہ چاراونٹ روزانہ ذنج ہوتے تھے۔توصحابہ کرام ٹٹائٹی نے دنیا سے منہ موڑ ااورا پنے رب کومنا یا ، اللہ نے دنیا کوان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ ﷺ.....حضرت عمر اللفظ نے ایک مرتبہ حضرت معا ذراللفظ کو دولا کھ درہم ہدیہ میں سمجھے۔ انہوں ایک رات میں سارے کے سارے اللہ کے رائے میں صدقہ کردیے۔سیدہ



عائشہ صدیقہ ڈھا گھنا کو پچاس ہزار درہم بھیج۔انہوں نے ای وقت مدینہ کی بیواؤں کو بلوا لیا اور سب پیسے صدقہ کر دیے۔ باندی آئی کہ جی! آپ روزے سے ہیں اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔فرمانے لگیں: تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں نے تو اب سب صدقہ کردیا ہے،میرے پاس اب پچھ بھی نہیں بچا۔

## عالمِ اصغراورعالمِ اكبر مين مطابقت:

اس کا اصول سمجھ لیس کہ انسان کا ئناتِ اصغرے، یعنی ایک جھوٹی کا ئنات ہے اور یہ جو ہمارے اِرد گرد کا ئنات ہے۔ ان



# خلافتر (44)

دونوں کی چیزیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں۔مثال کے طور پر:

ﷺ.....انسان کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور کا نئات کے اندر دیکھیں تو زمین کے او پر درخت ہوتے ہیں۔

انسان کے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں اور اگر کا ئنات کودیکھیں تواس میں پہاڑاور پیتھر ہوتے ہیں۔ پتھر ہوتے ہیں۔

ﷺ.....ا نسان کے جسم میں خون کی شریا نیں ہوتی ہیں اور زمین کے اندر دریا اور نہریں ہوتی ہیں ۔

۔۔۔۔ زمین کے او پر چشمے ہوتے ہیں اور انسان کے جسم میں چشم ہوتی ہے۔ وقت آنے پراس چشم میں سے بھی چشمے کی طرح پانی نکلتا ہے۔ آنکھ ہے آنسو ٹیکتے ہیں۔ ۔ ﷺ۔۔۔۔ زمین کے اندر زم مٹی ہوتی ہے، انسان کے اندر زم گوشت ہوتا ہے۔ توجسم کی مشابہت ہے کا ئنات کے ساتھ۔ یہ عالم اصغر ہے، وہ عالم اکبر ہے۔ توجسم کی مشابہت ہے کا ئنات کے ساتھ۔ یہ عالم اصغر ہے، وہ عالم اکبر ہے۔

## عالم اصغركاحكم عالم اكبرير:

اب دستوریہ ہے کہ جس بندے کے جسم پراللہ کا حکم چلنا شروع ہوجا تا ہے، اس بندے کا حکم عالم اکبر پر چلنا شروع ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ جو بندہ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقام تنخیر عطا فرما نمیں گے۔ جولوگ پر بیثان ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ طنہیں ہوتا، وہ مسئلہ طنہیں ہوتا، اس میں اصل رکاوٹ ہمارے اپنے گنا ہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جی پھو پھونے پر بیثان کیا ہوا ہے، کہی کاروباری دوست نے پر بیثان کیا ہوا ہے، سی کاروباری دوست نے پر بیثان کیا ہوا ہے، سی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی نے پر بیثان نہیں کیا ہوا، ہمیں ہمارے اپنے نفس بوا ہے، ہمیں ہمارے اپنے نفس نے پر بیثان کیا ہوا ہے، ہمیں ہمارے اپنے نفس نے پر بیثان کیا ہوا ہے، ہمیں ہمارے اپنے نفس نے پر بیثان کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارانفس ہے اور بیفس:



'' اَخْبَتُ مِنْ سَبُعِیْنَ شَیْطَانًا'' پیسرشیطانوں سے زیادہ خبیث ہوتا ہے۔''

ہارے راستے تونفس نے بند کیے ہوئے ہیں۔ رزق کے دروازے .....عزتوں کے دروازے ....عزتوں کے دروازے .....دعاؤں کے دروازے ....اس نے بند کیے ہوئے ہیں۔ اگرنفس نفس مطمعنہ بن جائے اور گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولئے کے لیے تیار ہیں۔

#### متجاب الدعوات بننے كانسخه:

ہمیں اس بات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جسم سے گناہ سرز دنہ ہو۔

آ کھ سے گناہ نہ ہو، زبان سے، کان سے، دل دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے، شرمگاہ سے،

جسم کے کئی عضو سے گناہ سرز دنہ ہو۔اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ ایسا بن

جاتا ہے اور گنا ہول سے نی جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔

حضرت بابو جی عبداللہ بھاتیہ سے ایک مرتبہ اس عاجز نے پوچھا: حضرت! آپ

متجاب الدعوات ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا فرما یا؟ انہوں نے میری بات

من کر کہا: ''میں اپنے سردار کی نافر مانی نہیں کرتا'' ۔۔۔۔ وہ نبی علیائیا کو ادب سے اپنا آقا اور اپنا سردار کہا کرتے تھے۔۔۔۔ توفر مانے لگے: ذوالفقار! میں اپنے سردار کی نافر مانی نہیں کرتا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے ستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ ہم بھی اگر نافر مانی جھوڑ دیں تو ہم بھی مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ ہم بھی اگر نافر مانی

#### [الله تعالى كاغيبى نظام:

دھوکا پیلٹاہے کہ انسان سیجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے پچھنہیں ہوگا۔ کیونکہ فوری





طور پرکوئی تھپڑتونہیں لگتا کہ إدھر بدنظری کی ، اُدھر تھپڑ پڑ گیا۔ تو فوری طور پر پچھ ہوتا نظر نہیں آتا، تو انسان یہ بچھتا ہے کہ پچھ نہیں ہوگا۔ گر اللہ کا نظام ایسا فول پر وف ہے کہ جیسے ہی گناہ سرز دہوتا ہے ، اس کے بدا ثرات ضرورانسان پر ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں ۔ اللہ تعالی تو ارشا دفر ماتے ہیں کہ جس نے مِشْقَالَ ذَرَّةٌ ہُ ذرہ کے برابر'' نیکی کی اس کو بھی اجر ملے گا اور ذرہ کے برابر بُرائی کی تو اس کی سز ابھی ابس کو ملے گی ، تو اللہ کا نظام اتنا ایکوریٹ ہے کہ ایک ذرہ کے برابر بُرائی کی تو اس کی سز ابھی ابس کو ملے گی ، تو اللہ کا نظام اتنا ایکوریٹ ہے کہ ایک ذرہ کے برابر نیکی کریں گے تو اس کی اجھی اثر پہنچ کردہے گا۔

اوراس سے ایک بات ہے جھی ذہن میں رکھیے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا دار
کہلاتے ہیں۔وہ ہروقت دنیا کمانے کے پیچھے گئے ہوئے ہیں،اوران کا دین سے اتنا
دلچیں کا معالمہ نہیں ہوتا،ہم ان کی بات نہیں کرتے،ہم بات کرتے ہیں ان کی جو دین
دار کہے جاتے ہیں، جو دین دار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ بہت سارے گنا ہوں سے پچتے
ہیں لیکن سوفیصد گنا ہوں سے وہ بھی نہیں نچ پاتے کی کوغصے کی بیاری .....کی کوشہوت
کی بیاری .....کی کوحسد کی بیاری .....کی کوغیصے کی بیاری۔ وہ بیچا ہوتے
ہیں نیزی کے حاتے ہوتا ہے کہ ظاہر تو ہمارا دین والا ہوتا ہے، مگر اللہ کی وہ مدرساتھ نہیں ہوتی جو
اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو گنا ہوں سے بچتا ہے۔ پھر ہم بھی پریشانیوں کی زندگی
گزارتے پھرتے ہیں۔وہ طریقہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام انسان کا مددگار بن
جائے،وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان گنا ہوں کوچھوڑ دے۔

## ل كوئى ديكھاہے تجھے آساں سے:

یہ کہنے میں جتنا آسان ہے کرنے میں اتنا ہی مشکل ہے۔ گنا ہوں کو چھوڑ نا کوئی اتنا آسان کا منہیں ہوتا ،نفس انسان کو گناہ چھوڑنے نہیں دیتا۔ ایک نوجوان آیا ، کہنے لگا:



حضرت! كياكري، بدنظرى نہيں جھوٹى؟ میں نے كہا: بھى! الله كا خوف اگر دل میں ہوگا، پھرتو بدنظری چھوٹ جائے گی اور اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کیسے چھوٹے گی؟ پھرمیں نے ان کوایک طریقہ سکھایا کہ دیکھیں! آپ چاہتے ہیں کہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھیں اور اس وقت اس لڑکی کا خاوند آپ کی طرف دیکھ رہا ہو، یا باپ آپ کی طرف دیکھر ہا ہو، تو کیا اس وقت بُری نظراً ٹھا کرلڑ کی کودیکھیں گے؟ کہنے لگے: نہیں جی،اگرخاوند پاس ہوگا تو وہ تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا،لڑائی کرے گا اور ہوسکتا ہے مجھے ایذا پہنچائے ، اس لیے اس حال میں ، میں تواس کی بیوی کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اس بات پر جب ان کو اچھی طرح پکا کرلیا تو پھر انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں! ہمارے ا کابرنے بیلکھاہے کہ جب کوئی بندہ بدنظری کرتاہے تواس کی نظراس عورت پر بعد میں پڑتی ہے،اس سے پہلے اللہ کی نظراس بندے پر پڑرہی ہوتی ہے۔اللہ بندے کود کھورہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: اچھا! تم ادھر بھی دیکھ رہے ہوللجائی نظروں ہے،اس کوبھی دیکھ رہے ہو۔ ہماری ان بداعمالیوں کا وبال ہمیں پھر بھگتنا پڑتا ہے۔

۔ جو کرتا ہے تو حجیب کر اہلِ جہاں سے
کوئی دیکھتا ہے تجھے آساں سے
اللہ تعالیٰ تجھے آسان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ہم دنیا کے لوگوں سے حجیب
جاتے ہیں،اللہ سے نہیں حجیب سکتے۔ چنانچہ ان گناہوں کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں
کی زندگی گزارتے ہیں۔

ا بہترین عمل کیاہے؟

اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرمائے ، ہماری دعا تیں قبول





## خلبات فير ا44

فرمائے، ہمارے کا موں کوسنوار وے، ہمیں دنیا میں عز تیں دے، محبت دیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نیکی کو بھاگ بھاگ کر کریں اور گنا ہوں سے اپنی جان چھڑا ئیں۔اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کواس لیے بھیجا کہ

﴿لِيَبُلُو كُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الله: ٢] "تاكه وة تهمين آزمائ كتم مين سے كون عمل مين زيادہ بہتر ہے۔"

تفیرروح المعانی میں لکھا ہے کہ آخسن عَمَلاً (بہترین عمل کمانا) کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ آسُرَعُ بِالْخَیْدِ نیکی کا کام کرنے میں جلدی کرے۔ بھاگ بھاگ کرنیکی کرے۔ بھاگ بھاگ کرنیکی کرے۔ وَ آوُرَعُ مِنَ الْمَعْصِیَةِ اور معصیت سے بچنے میں دوسروں سے زیادہ جلدی کرے، ایسا بندہ احسن اعمال کرنے والا ہوتا ہے۔

#### ا شیر کی فرما نبرداری:

صحابہ شکا اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مخلوق ان کی فرما نبرداری کرتے تھے۔ ایک فرما نبرداری کرتے تھے۔ ایک صحابی ڈاٹٹو ایک د فعہ شکر سے بیچھے رہ گئے۔ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ شکر کدھر گیا۔ سوی مشکل پیش آ رہی تھی کہ دائیں جائیں یا بائیں، آ گے یا پیچھے، آ فرکدھر جائیں؟ بری مشکل پیش آ رہی تھی کہ دائیں جائیں با بائیں، آ گے یا پیچھے، آ فرکدھر جائیں؟ اتنے میں ان کو ایک شیر نظر آ یا۔ انہوں نے شیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تہمہیں انسانوں کی مہک جلدی محسوس ہوجاتی ہے، مجھے پتانہیں چل رہا، تو مجھے میر سے شکر تک انسانوں کی مہک جلدی کو سوار کو ایک شیر کے پیٹھے کے او پر بیٹھ گئے۔ جیسے گدھا اپنے سوار کو لے کر پہنچا تا ہے، اس طرح شیر نے ان کو ان کے شکر تک پہنچا دیا اور والیس چلا گیا۔ ہم اللہ کی فرما نبرداری کریں گے، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہمارا



فرما نبردار بنادیں گے۔اللہ تعالی رزق کے خزانوں کے دروازے بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔

## ر زیتعاون کینے سے انکار:

حضرت مولانا یوسف بنوری رئیسی کے پاس بہت سے لوگ اپنا زکوۃ کا پیسہ لے کر آتے تھے تو حضرت ان کوفر ماتے تھے: دیکھوبھی ! میرے مدرسے میں سالانہ جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی مجھے مل چکا ہے، اب میں آپ کے مال کو لے کر کیا کروں گا؟ تو حضرت ان کے مال کو واپس کردیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت پورے سال میں کسی سے مال نہیں لیتے تھے، صرف رمضان میں لیا کرتے تھے، اور پھر ایک ایسا وقت بھی ان کی زندگی میں آیا کہ رمضان کے صرف آخری دس ونوں میں مدرسہ کے لیے تھے ہیں۔

ایک بندہ رمضان کے آخری دن کچھ رقم لے کر آیا کہ حضرت! مجھ سے یہ آپ اپنے ادارے کے لیے لیے بچے ، فرمایا: دیکھوبھی! جتناسال کاخرچہ ہے وہ تو پہلے سے میرے پاس موجود ہے اور جو فالتو پیسے ہیں ، وہ مجھے پنجاب کے مدارس میں بجوانے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں یہ بجوانے کی تکایف اُٹھاؤں آپ خود ہی ان کو وہاں بجوادیں ، للد آپ کو اجرعطا فرما کیں گے۔ آج مدرسے بنانے والے پریٹان ہوتے ہیں کہ جی کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ آپ معاونین بنا دیتے ہیں کہ جو بندے کے سارے خرچوں کوخوداُٹھا لیتے ہیں ، یہ اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ہوتی ہے بندے پر۔ سارے خرچوں کوخوداُٹھا لیتے ہیں ، یہ اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ہوتی ہے بندے پر۔

#### ر دنیا ہی میں جنت:

الله تعالی قرآنِ مجید میں فرماتے ہیں:





# فلائفتر ا44

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَ رَبِّهِ جَنَّتُنِ ﴾ [الرطن:٣٦] ''اور جو مخص (دنیامیں) اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا،

اس کے لیے دوباغ ہوں گے۔ (جنتیں)"

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دو محل عطا فرمائیں گے۔ جیسے
ایک بندے کا ایک گھرلا ہور میں ہے اور دوسرااسلام آباد میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
نیک بندے کے جنت میں دو گھر بنادیں گے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا میم عنی
نہیں، بلکہ اس کامعنیٰ ہے ہے کہ

"أَيْ جَنَّةُ الدُّنْيَا وَجَنَّةُ الْآخِرَةِ"

ای جسد المدنیا و جسد الله تعالی اس کی دنیا آخرت میں تو اسے الله تعالی اس کی دنیا کی دنیا کی زندگی کوبھی جنت کانمونہ بنادیں گے۔الله والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ الله تعالی ان کی عمر کے آخری حصہ میں منشا ایسی پوری فرماتے ہیں کہ جیسے جنت میں کسی کی منشا پوری ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ میں حضرت مرشد عالم بینے کے پاس میں گیا اور کہا: حضرت! میہ جو مستجاب الدعوات ہونا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ۔ تو حضرت مجھے فرمانے گئے: ایک مقام اس سے بھی او نچا ہے ۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ کون ساہے؟ فرمانے گئے: ایک ایسا بھی مقام آتا ہے کہ جہال بندے کو ہاتھ اُٹھانے بھی نہیں پڑتے ، اللہ دل میں پیدا ہونے والی چاہت کو ہی پورا کردیا کرتے ہیں ۔ ہاتھ اُٹھانے کی بھی تکلیف بندے کو نہیں دیتے ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی سو فیصد شریعت کے مطابق بن چکی ہوتی ہے۔

حضرت مولا نافضل الرحمٰن ﷺ مراد آبادی بیشی مجھی کہا کرتے تھے: جنت کا



مزاآرہا ہے۔۔۔۔ جنت کا مزاآرہا ہے۔ یعنی دل میں اتناسکون ہوتا ہے کہ ان کواس دنیا
میں بیٹے ہوئے بھی جنت کے مزے آرہے ہوتے ہیں۔ اگراس کا نظارہ دیکھنا ہوتو آپ
ایک ہفتہ کی دنیا دار کے ساتھ بھی رہ کردیکھ لیس، آپ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی
پریشانیاں دیکھیں گے، اور ایک ہفتہ کی اللہ والے کے پاس رہ کردیکھ لیس، آپ اس
کی زندگی میں جنت کا منظر دیکھیں گے کہ ان کے دل میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے،
اللہ تعالی پورا کردیتے ہیں۔ راستے کھول دیتے ہیں، عزیمیں دیتے ہیں، محبتیں دیتے
ہیں۔ توان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔

#### تومسلمال ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری:

آج یہ Concept (سوچ) ٹھیک کرلیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ممیں پڑوی نے تنگ کیا ہوا ہے۔۔۔۔ جمیں رشتہ داروں نے تنگ کیا ہوا ہے۔۔۔۔ مجھے خاوند نے تنگ کیا ہوا ہے۔ بھٹی! کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہوا ہے۔ ہمیں ہمارے نفس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ہمیں ہمارے نفس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ہم آج نفس کے اوپر زبردی کریں اوراس کو شمیں ہمارے نفس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ہم آج نفس کے اوپر زبردی کریں اوراس کو شریعت کی لگام پہنا دیں تو دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسے عزتوں کے درواز سے کھول دیں گے۔علامہ اقبال نے کتنے اچھے اشعار لکھے، کہتے ہیں:

تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے عبس ہے شکوہ تقدیرِ یزداں تو خود تقدیرِ یزدال کیوں نہیں ہے اگرہم نیکی کواپنالیں گےتوہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنادیں گے کہ ہم جو تدبیر کریں گے





## خطبائي فير ا44

اللہ تعالیٰ اس کو ہماری تقدیر بنادیں گے۔ ع تُو مسلماں ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری لہٰذا آج کی اس مجلس میں ہم اپنے بچھلے سب گنا ہوں سے سچی کی تو بہ کرکے دل میں بینیت اور ارادہ کریں کہ اے اللہ! آج کے بعد ہم آپ کے نافر مانی نہیں کریں گے .....ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے گنا ہوں کو چھوڑ دیں گے .....ہم گنا ہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں دنیا وآخرت کی عزیمیں عطافر مائیں گے۔

﴿ وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾





اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَغَى اَمَّا بَعْدُ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّجِيْمِ ( ) ﴿ اللهِ يُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُو كُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الله: ٢]

سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ صَلَمَّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمُ

## انسان کی فطرت:

ہرانیان فطری طور پر Excellence کو پیند کرتا ہے۔Excellence کمال کو کہتے ہیں۔ ہربندہ کی بیتمنا ہوتی ہے کہ .....میری تعلیم Excellent (با کمال) ہو۔ .....میری صحت Excellent ہو۔





## العلم المعلم الم

....میری بیوی Excellent ہو۔

....میرابزنسExcellent ہو۔

....مرے یاس گاڑی جی Excellent ہو۔

......آگے میری اولا دبھی Excellent ہو۔

گویا ہر چیز میں وہ Excellence ( کمال) کو پیند کرتا ہے۔ بیرانسان کی فطرت ہے۔آج کی اسمحفل کاعنوان یہی ہے کہ ہم Excellence کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ [ Excellence ( کمال)عادت سے حاصل ہوتا ہے:

Excellence is not an act, it is a habit.

Excellence کوئی ایک کام نہیں ہوتا، وہ عادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسانہیں ہوسکتا کہ اچا نک ایک بچے سکول میں فرسٹ آ جائے۔ وہی بچے فرسٹ آ تا ہے جو پوراسال کلاسیں با قاعدگی سے لیتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ وہ درمیان کی ٹرم میں بھی ٹاپ کرتا ہے۔ اور پھر فائنل میں بھی وہی ٹاپ کرجا تا ہے۔ توبیدا یک Habit (عادت) ہوتی ہے۔

کمال حاصل کرنے کی دوشرا ئط:

Excellence achieve ( کمال حاصل ) کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں:

#### 🕥 مقصد واضح هو:

کہا ہات ہے ہے کہ Objective clear (مقصد واضح) ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے بہلی بات ہے ہے۔ جن لوگوں نے بھی ونیا میں Excellence (کمال) حاصل کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے Goal Oriented (مقصدیت سے بھرپور) زندگی گزاری۔ان کا ایک مقصد زندگی تھا،ان کے سامنے ایک منزل تھی، جس تک وہ پہنچنا چاہتے تھے اور اس Objective



کی وجہ سے پھرانہوں نے اپنی زندگی Directed (باسمت) گزاری جس بندے کو Objective (مقصد) ہی Clear (حاصل) کے مقصد کیا کرنا ہے تو وہ کیسے اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے مقصدِ زندگی واضح ہونا، یہ سب کیا کرنا ہے تو وہ کیسے اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے مقصدِ زندگی واضح ہونا، یہ سب پہلی شرط ہے۔

#### 🛭 مىلىل محنت ہو:

دوسرااس کے بعد Efforts (کوشش) کرنا۔ Continued efforts (جہدِ مسلسل) سے اور سخت محنت کرنے سے انسان کو Excellence ( کمال) حاصل ہوجا تا ہے۔ دنیامیں کوئی بندہ ایسانہیں کہ جس کو بغیر محنت کے Excellence ( کمال) مل گیا ہو، محنت کرنی پڑتی ہے۔

## عالمی چمپئن بننے کے لیے ہزاروں گھنٹے کی محنت:



# فلان فير ا44

نے تیرناسکھنا شروع کیااورانتیں سال کی عمر میں جاکروہ عالمی چمپئن بنا۔ چنانچہ جتنے لوگ بھی دنیا میں چمپئن ہے ، انہوں نے ریکارڈ قائم کیے۔ تاریخ کے اندران کا جب انٹرویولیا گیا تو پتا چلا کہ بیدوہ لوگ تھے جنہوں نے اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں Man hours (افرادی گھنٹے)لگائے تھے۔

مثال کے طور پر ایک بندہ اگر روز انہ دو گھنٹے کی کام میں لگا تا ہے تو ایک مہینہ میں 700 میں لگا تا ہے تو ایک مہینہ میں 60 گھنٹے ہو گئے۔اب اگر ایک سال میں 720 گھنٹے ہو گئے۔اب اگر ایک سال میں 700 گھنٹے لگتے ہیں تو گو یا اس کو دس ہزار Man hours (افرادی گھنٹے) لگانے کے لیے دس پندرہ سال چاہمییں۔اب اگر وہ دس پندرہ سال اپنی فیلڈ میں محنت کرے گا، تب جاکر وہ دس پندرہ سال اپنی فیلڈ میں محنت کرے گا، تب جاکر وہ دس وجہ سے ممال حاصل نہیں ہوتا۔

#### ل نوبل پرائز وِزگی محنت:

ایک مرتبه اس عاجز کی ملاقات ایک نوبل پرائز وِز (جیتنے والے) سے ہوئی۔ اس
سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نوبل پرائز لیا، آپ بڑے عقل مند ہوں گے۔ اس نے کہا:

جی بچی بات تو یہ ہے کہ میں A verage I/Q Level (اوسط ذہانت) کا بندہ ہوں،
میں کوئی انو کھاعقل مند نہیں ہوں۔ میں نے کہا: پھر آپ کونو بل پرائز کیسے ملا؟ اس نے
کہا: میں نے اس کے لیے Efforts (کاوشیں) بہت کی ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا:
مائنس پڑھنے والا ہرطالب علم کوشش کرتا ہے، وہ تو کتا بی کیڑ اہوتا ہے، ہر وقت کتاب
پرچھکا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا: نہیں! جتنا میں نے پڑھا، اتنا کوئی نہیں پڑھتا۔
تو پروفیسر نے کہا: آپ نے کتنا پڑھا؟ اس نے کہا: کیمسٹری کی ایک کتاب تھی، میں نے
تو پروفیسر نے کہا: آپ نے کتنا پڑھا؟ اس نے کہا: کیمسٹری کی ایک کتاب تھی، میں نے



اسے پڑھا، مجھے بجھ بہیں آئی۔ میں نے اسے دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، حتیٰ کہ میں نے 63 دفعہ اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا، تو مجھے پوری کتاب کا Concept (مفہوم) Clear (واضح) ہوگیا۔

اس کی بات سن کر جیرانی ہوئی کہ واقعی تر یسٹھ دفعہ کورس کو کون پڑھتا ہے؟ آج کل کے طلبہ کا تو بیرحال ہے کہ ایک دفعہ کورس پڑھ لیس تو ماں باپ پراحیان ، اورا گر دو دفعہ کورس کی کورس Cover کر لیس تو اپنے پروفیسر پر بھی احیان کہ ہم نے بی دو دفعہ کورس کی دہرائی کرلی ہے۔ جب اس بندے نے 63 مرتبہ ایک کتاب کو پڑھا تھا تو اس کا دہرائی کرلی ہے۔ جب اس بندے نے 63 مرتبہ ایک کتاب کو پڑھا تھا تو اس کا دہرائی کرلی ہے۔ جب اس بندے نے 63 مرتبہ ایک کتاب کو پڑھا تھا تو اس کا جبرائی کرلی ہے۔ جب اس بندے نے Excellence کو بیٹر مثالیں آپ کے بعد جا کرانیان کو Excellence حاصل ہوتی ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ بات کھل کرسا منے آجائے۔

#### ل خلاباز کا جیرت انگیز کارنامه:

چندسال پہلے کی بات ہے کہ ایک بندے نے دنیا میں سب سے لمی چھلانگ الگائی۔ وہ ایک Astronaut (خلاباز) تھا، جس نے جہاں سے Space (خلاباز) تھا، جس نے جہاں سے Space (خلاباز) تھا، جس نے جہاں سے اس نے نیچے زمین کے اوپر چھلانگ لگائی۔ سیاوپر سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے اس نے نیچے زمین کے اوپر چھلانگ لگائی گائواس کی موت تو نیچے چھلانگ لگائے گاتواس کی موت تو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی واقع ہوجائے گی۔ کیونکہ انسان کو Acceleration زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی واقع ہوجائے گی۔ کیونکہ انسان کو Speed (اسراع) ہلاک کرتا ہے۔ سائنسی بات سمجھ لیجے۔ لوگ کھتے ہیں Speed (اسراع) ہلاک کرتا ہے۔ سائنسی بات سمجھ لیجے۔ لوگ کھتے ہیں Kill (رفتار ہلاک) کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں سپیڈ کی وجہ سے انسان کا مرتبہ ایسال کی کرتا ہے۔ گئی مرتبہ ایسال کو ہلاک کرتا ہے۔ گئی مرتبہ ایسال

فَلَاتِ فَعَلِ اللهِ اللهِ



ہمیں اس کے بارے میں ایک Documentary دیکھنے کا موقع ملا۔ جب خلاباز نے Documentary کرنا Space Ship کے نیج چھلانگ لگائی تو اس نے Space Ship کرا کا کھومنا) شروع کردیا، اس تیزی سے وہ گھوم رہا تھا کہ اس کی Heart Beat (دل کی دھڑکن) بہت تیز ہوگئ ..... یہاں میڈیکل ڈاکٹر موجود ہوں گے، بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تواس Maximum Heart Ratek (زیادہ سے زیادہ دل کا دھڑکنا) 220 فی منٹ تک جا تا ہے۔ اس سے او پرنہیں جا سکتا۔ پھر جسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنے دل کا ٹیسٹ کروانا ہوتو اس کی زیادہ سے زیادہ شرح: Age جسے مثلاً: اس کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنے دل کا ٹیسٹ کروانا ہوتو اس کی میری عمر 60 سال ہے، تو 220 میں سے 60 تفریق کریں گے، تو 160 بن جائے گا۔ تواگر میری عمر 60 سال ہے، تو 220 میں سے 60 تفریق کریں گے، تو 160 بن جائے گا۔ تواگر



میں اپنادل چیک کروانے بھی لگوں تو میرا زیادہ سے زیادہ ہارٹ ریٹ 160 تک جاسکتا ہے،اس کے اوپر ہوگا تو یقنیاً ہارٹ افیک ہوگا۔ویسے تو سائنس کہتی ہے کہ 120 کے اوپر دھڑکن چلی جائے تو ہارٹ اٹیک Riskk (خطرہ) شروع ہوجا تا ہے لیکن اگر 160 سے او يرجائے گا پھرتويقيني ہارٹ اشك ہوگا ..... جب اس نے گھومنا شروع كيا تو ميں سكرين يرد کيچه رہاتھا که اس وقت اس کی ہارٹ بيٹ 190 ہو چکی تھی۔ ميں حيران ہوکر دیکھ رہاتھا، مااللہ!اس بندے کا ہارٹ ریٹ 190 ہے، اور یہ پھر بھی Servive (زندگی کی کوشش) کررہا ہے، اوروہ بول رہاتھا کہ میں اس وقت بہت گھوم رہا ہوں اور عجیب Condition ( کیفیت ) میں ہوں۔ پھراس حالت ہے وہ نکلاتو جیسے گو لی تیز رفتاری ہے چلتی ہے،اس طرح اس نے زمین کی طرف گرنا شروع کیا۔اس وقت اس کی رفتار 800 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔اتی زیادہ سپیڈ کے ساتھ نیچ گرتے ہوئے ،تقریباً 15 سینڈ کے لیے اس کی دل کی رحود کن زیروہو گئے۔اورزیروHeart Beat پر بھی اس نے Servive کیا۔190 پر بھی Servive کررہا ہے اور زیرو پر بھی Servive کررہا ہے۔ پھر پندرہ سینڈ کے بعد جب اس کی سپیڈتھوڑی سی کم ہوئی تو اس نے اپنی وہ چھتری کھولی تو اس کی وجہ سے اس کی سیٹر تھوڑی کم ہوئی اور پھرز مین کے اوپراس نے لینڈ کرلیا۔

میں جیران ہوا کہ یا اللہ! اس بندے نے اپنے جسم کوفیٹ رکھنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی کہ اس نے خلا کے کنار ہے سے زمین کے اوپر چھلانگ لگا کردکھا دی۔ بیتاریخ انسانی میں ایک انوکھی مثال تھی ، مگر اس Excellence (کمال) کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پوری زندگی مجاہدہ کرنا پڑا۔ پھراس نے بتایا کہ میں نے کب سے Dieving (غوطہ خوری) کرنی شروع کی ؟ اور بیمیرامحبوب مشغلہ تھا اور کرتے کرتے اسے سالوں کے بعد آج میں نے بیکارنا مہرانجام دیا۔





#### آج کے نوجوان کی بدمحنتی:

آج کل کے نو جوان محنت ہی ہے گھبراتے ہیں۔ ہمارا پیر حال ہے کہ کسی نو جوان کو اچھی ہوگی نو کری مل گئے۔ اچھا بھی نو کری مل گئے۔ اچھا بھی نو کری مل گئے۔ اچھا بھی کا کوکری کی کیا Specifications (خصوصیات) ہیں؟ کہتا ہے: اتنی Specifications (خیرات کی کیا کہ این کی کہتا ہے: اتنی المحالات (خیرات کی کہتا ہے، اتنا فی اے ڈی اے (بنیادی تخواہ) ہے، اتنا فیل اے ڈی اے ہے، اتنا فیل الاونس ہے اور اتنا فیل الاونس ہے، اتنے بونس ہیں اور اتنی گریجو پٹی ہے، اتنا فیل الاونس ہے۔ اتنا فیل الاونس ہے۔ این فیل الاونس ہے۔ این المونس ہے۔ این الاونس ہے۔ این الاونس ہے۔ این المونس ہے۔ یعنی اتنے ہے اور سارا کچھی بتانے کے بعد آخر پر وہ کہے گا کہ جی کام کوئی نہیں ہے۔ یعنی اسے وہاں کام بی کوئی نہیں ہے۔ اب جس قوم کے نوجوانوں کی ذہنیت یہ ہو کہ اچھی نو کری وہ وہاں کام کوئی نہیں تو وہ قوم کیسے ترتی کرے گی ؟ اچھی نو کری تو وہ ہوتی ہے، جہاں کام کوئی نہیں تو وہ قوم کیسے ترتی کرے گی ؟ اچھی نو کری تو وہ ہوتی ہے، جہاں بندہ اتنا مصروف رہے کہاں کو پسینہ بہانا پڑے۔ نی علیاتیا نے فرمایا:

«أَعُطُوْ الْأَجِيرَ أَجْرَةُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

[سنن البيهقي ،حديث:٩ ١١٨٣]

''مز دور کی مز دوری اس کا پسینه خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔'' لیکن پسینہ تو کوئی بہائے ، پسینہ تو کیا ، یہاں تو ایک سے دوسرا کام کرنے کوکوئی تیار نہیں ہوتا۔

#### کوبراسانپ کے حملے کی سرعت:

سانپوں میں جوکو براسانپ ہے، وہ بہت تیز سانپ ہوتا ہے۔اتنا تیز ہوتا ہے کہ بیہ بندے کو ڈستا ہے تو بندے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کس وقت اس نے مجھے ڈسا، ڈینے کے





بعداس کواحساس ہوتا ہے کہ کی چیز نے جھے کا ٹا ہے۔ بہت تیز سانپ ہوتا ہے، ای لیے آج تک کی بندے نے بینہیں دیکھا کہ بیسانپ میری طرف بڑھ رہا ہے اور بیمیر ہے اوپر Attack (حملہ) کر رہا ہے اور اس نے جھے کا ٹا اور والیس گیا۔ نہیں وہ اتنا تیزی سے اٹیک کرتا ہے کہ ہماری آ نکھ اسے Perceive (اندازہ) ہی نہیں کر پاتی۔ Slow motion! (ایک لمحہ میں) وہ ڈس لیتا ہے۔ ہاں! Within a second (آہتہ حرکتی) تصویر آپ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کاٹ کیے رہا ہے؟ ورنہ انسان اس کو Perceive (اندازہ) نہیں کرسکتا کہ وہ کتنا تیزی سے کا ٹائے۔ چنا نچہ کو برا سانپوں میں سے ایک سانپ سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس کو'' بلیک ممبا'' کو برا سانپول میں سے ایک سانپ سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس کو'' بلیک ممبا'' کہتے ہیں۔ بیافریقن سانپ ہے اور بیا تنا تیز سانپ ہے کہ اس کے Attack کا پتا ہی نہیں چاتا اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ 8 فٹ فی سیکنڈ ہے۔ یعنی کوئی بندہ آٹھ فٹ دور کھڑا ہے تو وہ ایک ہی سیکنڈ میں اس کو Bite (ڈس) کرکے واپس چلا جائے گا اور بندے کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ بیا تن تیز سانپ ہے۔

## ل ہاکسنگ کے عالمی چمپئن کی محنت:

لیکن ایک با کسر کا نام آپ نے سنا ہوگا ، مائیک ٹائی سن۔ اس کے حالاتِ زندگی میں پڑھر ہا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس نے اتی محنت کی ، اتی Exercise (مشق) کی کہوہ جب دوسرے بندے کو Punch (مُگا) مارتا تھا تو اس کا جو مُگا تھا وہ 32 فٹ فی سینڈ کی رفتار سے ایڈ وانس کرتا تھا۔ بلیک ممبا 8 فٹ فی سینڈ کے حساب سے بڑھتا ہے اور یہ بندہ ا تنا Quick (تیز) ہے کہ 32 فٹ فی سینڈ کے حساب سے حملہ کرتا ہے ، اور یہ بندہ ا تنا تھا اور اس کو مُگا پڑجا تا تھا اور وہ ناک آؤٹ ہوجا تا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ اس سپیڈکو حاصل کرنے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ اس نے لکھا کہ سوچیں کہ اس سپیڈکو حاصل کرنے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ اس نے لکھا کہ

- خطبات فيتر ا44



میرے گھروالے سوئے ہوئے ہوتے تھے اور میں اکیلا جو گنگ کرتا پھر رہا ہوتا تھا۔ میں دن میں کم از کم تین گھنے Leather (چمڑے) کے ایک Pillow (تکیہ) کو سکے مارا کرتا تھا۔ تومستقل اتن ورزش کرنے کے بعداس کے اندراتی طاقت آگئ تھی کہ اس Punch (مُگا) کئ ٹن کے حساب سے انسان کو پڑتا تھا۔ اتنی پاور کا حاصل کرنا، اور اتنی تیزی کا حاصل کرنا، اور اتنی تیزی کا حاصل کرنا، اس کے پیجھے اس کی Efforts (کوششیں) تھیں۔ اس لیے وہ عالمی چمپئن بنا۔

#### نیوٹن کی انتھک محنت:

کئ مرتبہ تو Excellence پانے کے لیے انسان کو ہر فیلڈ میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جوانسان سائنس کی دنیا میں کام کرتے ہیں، وہ بھی بہت Efforts ( کوششیں ) کرتے ہیں۔ پتانہیں کتنے Man Hours (افرادی گھنٹے)لگاتے ہیں، تب جا کروہ کسی چیز کے Inventor (موجد) بنتے ہیں۔ نیوٹن نے Laws of motion drive ( قوانینِ حرکت ) اخذ کیے تو اس محنت پر کئی سال لگے۔ پھر جب اس نے سارے قوانین (اخذ) کرلیے تو بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگا: اچھا! میں ذرا باتھ روم سے فارغ ہولوں تو میں ان کو Neat (صاف کر کے درج ) کروں گا۔ جب وہ ہاتھ روم گیا تو پیچھے اس کے کمرے میں جو چراغ چل رہا تھا، وہ گر گیا اور کمرے میں جتنے کاغذ تھے سارے کے سارے جل گئے۔ اب میہ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی گئ سالوں کی محنت را کھ بنی پڑی ہے،لیکن اس نے ہمت نہ ہاری .....کوئی ہم جیسا ہوتا توغش کھا کر گرجا تا، ڈیپریش میں پڑجا تا کہ میری اتنی محنت چلی گئی.....اس نے کہا کہ ہیں! میں نے اگر پہلے محنت کر کے ان کوا خذ کرلیا تھا تو میں اب دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔اس نے نیا کاغذ لیااور نے سرے سے ذہن میں جو یا د داشتیں تھیں ، ان کے حساب سے ان





پر پھر کام شروع کیا اور اگلے دوسال میں اس نے ان Equations (مساوات) کو دوبارہDerive (اخذ) کرلیا اوروہ دنیا کا ایک بہت بڑاسائنسدان بن گیا۔

#### ل بغیر محنت کسی میدان میں کمال نہیں ملتا:

یا در کھیں! دنیا میں جن لوگوں نے بھی نام پایا، دین کا میدان ہو یا دنیا کا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت Efforts (محنتیں) کیں۔ آج کے نوجوان کے اندریہی کوتا ہی ہوتی ہے کہ وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہربندہ مفتی بننا تو پہند کرتا ہے، لیکن بن پڑھے۔ دین کا پتانہیں ہوتا اور جوفتو کی چا ہواس کی زبان سے سن لو۔انیان کوایسے تو Excellence نہیں ملتی۔

یہ لوگ جوعلاء بنتے ہیں، انہوں نے دین سکھنے کے لیے بہت محنت کی ہوتی ہے۔
ایک طالب علم فرض کرو ہر دن میں چھ گھنٹے پڑھتا ہے تو وہ ایک مہینے میں تقریباً 200 کھنٹے ہیں تو اگر ایک مہینے میں میں کھنٹے ہیں تو ایک سلے اندر Man hours (چوہیں سو گھنٹے) ہوگئے، آپ ایک ایک سال کے اندر 2400 Man hours (چوہیں سو گھنٹے) ہوگئے، آپ ایک سال میں دو ہزار گھنٹے لگالیں۔ یہ آٹھ سال پڑھتے ہیں تو آٹھ سال کا مطلب ہے سال میں دو ہزار گھنٹے لگالیں۔ یہ آٹھ سال پڑھتے ہیں تو آٹھ سال کا مطلب ہے دو عالم بنتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر فتویٰ پوچھنا ہوتو عالم سے پوچھنا چاہیے کیونکہ اس نے اس میں 2400 کیلے کے بعد اس نے اس میں کہا گرفتویٰ پوچھنا ہوتو عالم سے پوچھنا چاہیے کیونکہ اس نے اس میں 2400 کیلے محنت کرنی ہوتی ہے۔ ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔

تو Excellence حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک Excellence صاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک Object Clear (مقصد واضح) ہونا چاہیے اور دوسراانسان اس کے لیے Efforts (محنت) کریے جتنی محنت کریے گا اتنا تمریلے گا۔





خلالتِ فير ا44

### (مشانخ كاعبادت مين Excellence (كمال):

دین کے میدان میں ہارے علاقے میں جتنے اولیاء گزرے، جیسے حضرت علی ہجویری مین اور دوسرے مشاکخ، یہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جنہوں نے Excellence کو حاصل کیا، مگران کے حالاتِ زندگی کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ روزانہ ان کے گھنٹوں مصلے کے اوپر گزرتے ہوں گے۔ بھی نماز پڑھتے ہوئے، بھی تلاوت کرتے ہوئے، بھی ذکر ومراقبہ کرتے ہوئے، ہرروز وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھتے تلاوت کرتے ہوئے، بھی ذکر ومراقبہ کرتے ہوئے، ہرروز وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھتے سے، پھر جاکران کو وہ والایت کے استے بھر جاکران کو وہ والایت کے استے بڑے مقام کو پہنچ گئے۔

### ل عبدالله بن مبارك عند كاعلم حديث مين Excellence ( كمال):

محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک ہُیا ہے۔ یہ ایک بڑے امیر باپ کے بیٹے بھے، سونے کی چیچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہے۔ ابتدائی زندگی تھیل کود میں گزرگئ، پھر ماں باپ کی دعا عیں رنگ لا عیں اوراللہ نے ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق ڈالا۔ یہ فرما یا کرتے تھے: میں نے اپنی زندگی میں چار ہزاراسا تذہ سے علم حاصل کیا۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے استادوں کو گنا شروع کردیں تو دوسوسے کم ہی ہوں گے، دوسوسے زیادہ نہیں ہوں گے۔ پرائمری سکول، ہائی سکول، کالجی، یو نیورٹی لیول تک زیادہ سے زیادہ دوسواستاد ہوں گے جن سے ہم نے پڑھا ہوگا۔ تو ہم نے علم حاصل کیا۔ اور کتنا سفر کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں چار ہزاراسا تذہ سے علم حاصل کرنے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں چار ہزاراسا تذہ سے علم حاصل کیا۔ اور کتنا سفر کیا؟ وہ کہتے ہیں: میں نے علم حاصل کرنے ہزارا اسا تذہ سے علم حاصل کیا۔ اور کتنا سفر کیا؟ وہ کہتے ہیں: میں نے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر کیا کہ اس کو شار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ



اساء الرجال کی کتب میں ان کو' امیر المومنین فی الحدیث' کھا گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر یا رئیلیٹ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو ایک وقت میں ان کے پاس چالیس ہزار لوگ حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ساؤنڈ سٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ جس حدیث کی تلاوت کرتے تھے، کچھلوگ ان ہے سن کراحادیث مکبر کی طرح آگے بولتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہان کی مجلس کے جو ہے سن کراحادیث مکبر کی طرح آگے بولتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہان کی مجلس کے جو بندے سپیکر بن کراحادیث سنارہ ہیں تو مجمع کتنا بڑا ہوگا؟ چالیس ہزار طلبہ ایک وقت بندے سپیکر بن کراحادیث سنارہ ہیں تو مجمع کتنا بڑا ہوگا؟ چالیس ہزار طلبہ ایک وقت میں احادیث پڑھتے تھے۔ اللہ نے آئی قبولیت دی تھی اور انہوں نے پھر خوب میں احادیث کی خدمت کی۔

ان کے ایک کلاس فیلو سے اساعیل میشید ۔ وہ فرماتے ہیں: میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ میں ان کا کلاس فیلو ہوں، جتنا انہوں نے پڑھا اتنا میں نے بھی پڑھا، مگر یہ مقناطیس کی طرح ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھنچ چلے آتے ہیں اور ہماری طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ مجھے ہمیشہ جس رہتا تھا کہ آخر کون کی بات ہے کہ ان کے اندراتی جاذبیت ہے؟ الی Magnetic Personality (مقناطیسی شخصیت) ہے ان کی ۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ ابن مبارک بیشید کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، دوسال تک کنید میں اس کی ندگی کو قریب سے دیکھا، دوسال تک نتیج پر بہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک بیشید کی زندگی میں اور صحابہ کرام خوالیہ کی زندگی میں اور صحابہ کرام خوالیہ کی زندگی میں اور صحابہ کرام خوالیہ کی زندگی میں اور عبداللہ ابن مبارک بیشید کو بیشرف حاصل تھا اور عبداللہ ابن مبارک بیشید کو بیشرف حاصل تھا اور عبداللہ ابن مبارک بیشید کو بیشرف حاصل تھا اس کے علاوہ ان کی زندگی اور اور عبداللہ ابن مبارک بیشید کو بیشرف حاصل نہیں تھا، اس کے علاوہ ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں فرق فطر نہیں آتا تھا۔ تو دیکھیے! انہوں نے کسی ان کی زندگی میں مجھے کوئی فرق فطر نہیں آتا تھا۔ تو دیکھیے! انہوں نے کسی

Excellence حاصل کی کہ دیکھنے والوں کو ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام ٹٹائٹٹا کی زندگیوں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا تھا۔

تومحنت کرنی پڑتی ہے، پھراللہ رب العزت انسان کو اس کامقصود عطا فر ما دیتے ہیں۔انگریزی میں کہتے ہیں:

God helps those who help themselves.

''جوخود محنت کرتے ہیں ، پھراللہ بھی ان کی تائید فر مادیتے ہیں۔'' اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کورائیگال نہیں جانے دیتے۔

( امام بخاری عیالیه کاExcellence)

کارٹین کے ذمرے میں رجال الا حادیث میں ایک بزرگ گزرے ہیں، جن کا نام ہے امام بخاری بیشے۔ یہ بھی ایک ہستی تھے جنہوں نے واقعی اپنی زندگی میں Excellence کو حاصل کیا۔ انہوں نے حدیث کی کتاب بخاری شریف مرتب فرمائی۔اوریہ ایسی کتاب جس کو 'آخٹے الگٹٹ بٹغنگ کِتتابِ الله'' (الله کی کتاب کے بعد کا نئات کی سب سے میچ کتاب) کا رتبہ دیا گیا۔علمائے امت کا اس بات پر اجماع ہوگیا کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے میچ کتاب یہ کتاب ہے۔ چنا نچہ اس کو پڑھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ امام بغاری پڑھے کے حالات زندگی پڑھیں کہ بغاری پڑھے اس کو بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ امام بغاری پڑھے کے حالات زندگی پڑھیں کہ بغاری شریف کھنے کے لیے انہوں نے کتنی Efforts (کوششیں) کیں۔ ان کے بخاری شریف کھنے کے لیے انہوں نے کتنی والدہ کے ساتھ اور بڑے بھائی حک ساتھ اور بڑے بھائی کے ساتھ ج کرنے کے لیے حرم شریف گئے اور پھروہاں اٹھارہ سال کی عربیں انہوں نے تاریخ کمیر بھی کھی اور اس کے بعد''قضایۃ اصحابہ والتا بعین' کتاب بھی کھی۔ پھر نے تاریخ کمیر بھی کھی اور اس کے بعد''قضایۃ الصحابہ والتا بعین' کتاب بھی کھی۔ پھر انہوں نے بخاری شریف کومرتب کرنا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں: مجھے چھلا کھا حادیث انہوں نے بخاری شریف کومرتب کرنا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں: مجھے چھلا کھا حادیث



یا تھیں اور ان چھ لا کھا حادیث میں سے میں نے بخاری شریف کی احادیث کو Filter (تخریج) کیا .... یوا ہے ہی ہے کہ جیسے آپ کے یاس کوئی چیز ہوتو آپ چھانتے ہیں کہ جو کوئی غیر چیز ہے وہ پیچھے رہ جائے اور اصل چیز نیچے آ جائے۔تو Filtration Process (عملِ تخریج) ان کا اتنا تھا کہ انہوں نے چھ لا کھا جادیث میں سے اڑھائی ہزار کو چنا، بغیر مکر رات کے، جو بخاری کے اندر لکھی گئیں۔ چھ لا کھا حادیث میں سے اڑھائی ہزار کو تخریج کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پتانہیں اس کے لیے انہوں نے کتنی Efforts ( کاوشیں ) کی ہوں گی ، ان کے راویوں پر کتنی تحقیق کی ہوگی ، ایک ایک حدیث پر کیسے ڈیرے ڈالے ہوں گے اور پھر جا کر انہوں اس کو چنا ہوگا کہ میں نے اے اپنی کتاب میں لکھنا ہے۔ جب وہ لکھ لیتے تھے تو پھر فرماتے ہیں: میں ترجمة الباب لکھنے کے لیے دورکعت نفل پڑھا کرتا تھا، اور اللہ سے مدد ما نگا کرتا تھا۔ ہر ہر حدیث کے لیے دورکعت نفل پڑھ کراللہ سے دعا مانگی، تب میں نے احادیث پاک کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔اب اتنی محنت کے بعد ان کواللہ نے وہ نعمت دی کہ آج حدیث کے محدثین میں ان کا ایک Excellent (عظیم الثان) مقام ہے۔ جو بندہ ان کا نام سنتا ہے،عرب کا ہو یا عجم کا ،ان کا احترام کرتا ہے۔ یہ Excellence ان کوملی ،ان کی محنت اوران کے تقویٰ کی وجہ ہے۔

ایک مرتبہ امام بخاری میں ہیار ہوگئے۔ حکیم نے ان کو چیک کیا تو کہا: یہ تو وہ بندہ ہے جس نے بھی مرچ کھائی ہی نہیں۔ تو امام بخاری میں فرمانے گئے: ہاں! پچھلے سولہ سال سے میں نے روز انہ دس پندرہ با دام کھا کر گزارا کرلیا، بھی سالن کھایا ہی نہیں۔ پوچھا: حضرت! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: وقت بچانے کے لیے ایسے کیا۔ یعنی دس پندرہ بادام کے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: وقت بچانے کے لیے ایسے کیا۔ یعنی دس پندرہ بادام کے دانے کھا کروہ چوہیں گھنے گزار لیتے تھے اور اتنا کم کھا کر باقی سارا وقت علم





حاصل کرنے میں لگاتے تھے۔ تب اللہ نے انہیں اتناعلم اور قوت حافظ عطافر مائی۔
امام بخاری مُیاللہ کی قوت حافظہ کے بارے میں صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔
ایک مرتبہ امام بخاری مُیللہ بغداد تشریف لائے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑی تیاری کی کہ
وقت کے ایک بڑے'' حافظ الحدیث' آرہے ہیں۔ میصرف حافظ ہی نہیں تھے، بلکہ
المُحجَّمة تھے، اور اَلْحُجَّمة اس کو کہتے ہیں، جس کوتین لا کھا حادیث زبانی یا دہوں۔

چنانچہ جب یہ وہاں پہنچ تو اہلِ علم حضرات نے ان کو پر کھنے کے لیے ایک عجیب نسخہ نکالا ۔ دس بند ہے تیار کیے اور ہر بند ہے کو دس دس روایات اس طرح یا دکر وائیں کہ کسی کامتن تبدیل کرد یا اور کسی کی سند میں تبدیلی کردی ، ایک حدیث کی سند وسری کو لگا دی اور دوسری کی گہا کہ جب وہ آئیں تو ان کے سامنے باری باری ہر بندہ یہ دس دس دس دس روایات پڑھے گا ، اگر واقعی ان کوا حادیث یا دہوں گی تو وہ پہچان جائیں بندہ یہ دس دس دو دھوکا کھا جائیں گے۔

ان کو Receive کرنے والا مجمع لا کھوں کی تعداد میں تھا۔خیر! لوگوں نے ان کا استقبال کیا، بٹھا یا اور پھران کی تعریف کی گئی کہ تو تیے جا فظہ بہت تیز ہے اور بہت ساری احادیث ان کو یا دہیں۔

پھرایک بندہ اُٹھااور کہا: مجھے بیہ حدیث پینچی ہے، کیا آپ نے بیسی ہے؟ جب اس نے حدیث سنائی تو آپ نے میسی ہوتی حدیث سنائی تو آپ نے فرمایا: لَا اَعْرِ فَالْهِ [مجھے نہیں پتا] ۔ دیکھیں! بندے کو کتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ اب تک تواس کی تعریفیں ہوتی رہیں اور اب بیٹھا کہ رہاہے کہ مجھے نہیں پتا۔

کھراس نے دوسری حدیث پڑھی اور پوچھا: آپ کوآتی ہے؟ فرمایا: لَااَغوِ فُهُ [مجھے مہیں پتا]۔ پھرتیسری کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا: لَااَغوِ فُهُ [مجھے نہیں پتا]۔اسی طرح



دس احادیث کے بارے میں پوچھا گیا اور جواب یہی تھا کہ لَا اَغرِ فَاہُ [مجھے نہیں پتا]۔ اس دوران مجلس میں موجود علماء حیرانگی سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنےلگ گئے اور کہہ رہے تھے کہ اب جس کوبھی اس بات کا پتا چلے گا، وہ ان کے حافظے کی کمزوری کو مجھ جائے گا۔

اب دوسراضح کھڑا ہوا، اس نے بھی دس حدیثیں پوچھیں تو ہر ایک کے جواب میں فرمایا: لَا اَغْدِ فَلَهُ [مجھے نہیں بتا]۔ اسی طرح دس بندوں نے دس دس احادیث کے متعلق سوال کیا تو سب کے جواب میں یہی کہا: لَا اَغْدِ فَلَهُ [مجھے نہیں بتا]۔ جب امام متعلق سوال کیا تو سب کے جواب میں یہی کہا: لَا اَغْدِ فَلَهُ [مجھے نہیں بتا]۔ جب امام بخاری پیشٹونے دیکھا کہ سوال کرنے والے بخاری پیشٹونے دیکھا کہ سوال کرنے والے والے والے افراد میں سے پہلے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: آپ نے پہلی حدیث اس طرح سائی تھی، وہ غلط ہے، صحیح اس طرح ہے، اور دوسری حدیث آپ نے اس طرح پڑھی، موئی دو غلط ہے اور حجے اس طرح ہے، اور دوسری حدیث آپ نے اس طرح پڑھی ہوئی موائی مواحادیث پہلے اس طرح سنا نمیں جس طرح انہوں نے پڑھی تھیں، پھر ان کے متون مواحادیث پہلے اس طرح سنا نمیں جس طرح انہوں نے پڑھی تھیں، پھر ان کے متون اور سندوغیرہ کو درست کر کے تھے طریقے سے پڑھیں اور بتادیا گرہے اس طرح ہے، آپ اور سندوغیرہ کو درست کر کے تھے طریقے سے پڑھیں اور بتادیا گرہے اس طرح ہے، آپ لوگوں نے غلط پڑھا تھا۔

لوگ امام بخاری میلید کی قوت حافظہ پر حیران رہ گئے کہ جس تر تیب سے جو غلط روایات ان لوگوں نے پڑھی تھیں وہ سوبھی سنا دیں اوران کو درست کر کے سوحدیثیں بھی سنادیں۔[فتح الباری لابن ججر: ۱/۴۸۲]

الله نالله الله الكوالي قوت حافظه عطافر ما في تقى توبية Excellence ان كوملى \_ انهول نالله الله كالكوالي كالمسلسل كالمسلسلسل كالمسلسل كالم



### [ امام اعظم البوحنيفه عيلية كافقه مين Excellence ( كمال):

ا ما معظم ابوحنیفہ بیٹ کی زندگی کودیکھیں ،آپ کویہی چیزنظرآئے گی۔ان کا سارا دن اپنے شاگر دوں کے ساتھ علمی حلقوں میں گفتگو میں لگتا تھا۔اور جب رات آتی تھی تو اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہوجاتے تھے۔حتیٰ کہعشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، بیان کی زندگی کامعمول تھا.....اب یہاں پرکسی کو بیشبہ نہ پڑے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز چالیس سال تک، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ بیعرف میں کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ اگر عالم بنے اور اس کے بعد کسی مدرسے میں پڑھا ناشروع کردے، اور مدرہے میں پڑھاتے پڑھاتے وہیں ان کی وفات ہوجائے تولوگ کہتے ہیں: جی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ کیا مطلب؟ کیا جمعہ کے دن کی چھٹی نہیں ہوتی تھی؟ یا کبھی ان کا بیاری کی وجہ سے ناغذ نہیں ہوا؟ بھئی! پیرف میں بات کہی جاتی ہے کہ زندگی کا یہ معمول تھا....اسی طرح عرف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ چالیس سال تک معمول تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ قرآنِ مجید میں بھی یہی عرف کی باتیں کہی گئی ہیں۔مثلاً تورات کے بارے میں الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ تِبْمِيّا فَالِّـكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] ''هرچيز كوواضح كرنے والى۔''

اب بتائیں کہ یہ جوآ سانی کتابیں ہیں،ان میں سائنس کاعلم ہے؟ میڈیکل کاعلم ہے؟ 
نیوکلیئر کا نالج ہے؟ انجینئر نگ کاعلم ہے؟ یہ کوئی ٹیکنالوجی کی کتابیں تونہیں ہیں، یہ تو کتب 
ہدایت ہیں، مگر اللہ تعالی نے کُل کا لفظ اس لیے استعال فرما دیا کہ ہدایت کے لیے جن 
چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ مگرکوئی کُل کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ



جائے کہ نخل کہا گیا کہ ہر چیزاس میں ہے، تو ہر چیز کا بیہ مطلب تونہیں لیا جائے گا۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ ملکۂ بلقیس ایک ملکہ تھی ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

> ﴿ وَالْوُتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [انمل: ٢٣] ''اوراس کو ہر طرح کا ساز وسامان دیا گیاہے۔''

ہر چیزاس زمانے میں جوعرف میں ہوتی تھی وہ دی گئی تھی۔اب کوئی پوچھے کہ اس کے زمانے میں ریفر بچر بیٹر تھا؟اس کے زمانے میں لینڈ کر دانے میں لینڈ کروزرگاڑی تھی؟ جی محل کا لفظ ہے تو محل کا معنی ہے کہ ہر چیزاس کے پاس تھی۔ بھی ! تم اپنی عقل کا علاج کرواؤ،اس محل سے مراداس زمانے میں جتنی معروف چیزیں تھیں وہ تمام اس کے پاس موجود تھیں۔

توقر آنِ مجید میں بھی عرف کولیا گیا ہے، اور اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اس طرح امام افظم ابوصنیفہ بیشیئے کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ چالیس سال ان کا بیہ معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اتن Efforts وہ اپنے رب کومنانے کے لیے کرتے تھے۔ اور اتن Efforts وہ علم کی خدمت کے لیے کرتے تھے۔ ابنی زندگی میں چھ لاکھ مسائل کا جواب انہوں نے لکھوا دیا۔ اپنے شاگر دوں سے چھ لاکھ مسائل کا جواب انہوں نے لکھوا دیا۔ اپنے شاگر دوں سے چھ لاکھ مسائل کا جواب انہوں ہے، پتانہیں کتنی محنت کی ہوگی۔ مسائل کا جواب کھوا نا کوئی آسان کا منہیں ہے، پتانہیں کتنی محنت کی ہوگی۔

امام ابو يوسف عنه كاطلب علم مين Excellence ( كمال):

ان کے ایک شاگر دیتھے، امام ابو یوسف پُٹائٹے۔ وہ ان کے ساتھ چیکے رہتے تھے۔ ایک لمح بھی ان سے آگے پیچھے ہونا پہندنہیں کرتے تھے کہ کہیں استاد کوئی بات کہے اور



خَطَاتِ فَتِهِرَ الْمُلَا



میں اس کومن نہسکوں ، ہروقت ساتھ رہتے تھے۔ایک مرتبہ امام ابو پوسف میشاہ حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے اورمجلسِ مذاکرہ چل رہی تھی۔اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں بیجے ک ولادت ہوئی ہے،آپ گھرآئیں، بچے کے کان میں اذان کہیں اوراورتحسنیک (گھٹی) دیں۔ امام ابو یوسف مُناسلانے پیغام بھجوادیا کہ فلاں جو ہمارے قریبی عالم ہیں، وہ بڑے ہیں،ان کو بلا کراذان بھی دلوا دواور تحسنیک بھی کروا دو۔ چنانچہ یجے کی تحسنیک بھی ہوگئ، بچے کی اذان بھی کہدری گئی۔ پھر دو چارگھنٹوں کے بعد پیغام آیا کہ بچے کی طبیعت خراب ہور ہی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔انہوں نے اپنے ایک دوست کو کہہ دیا: بھئی! فلاں حکیم کوکہو،میرے بچے کو چیک کرلے۔ پھراللّٰہ کی شان کہ اور دو گھنٹے بعد اطلاع آئی کہ بچے کی وفات ہوگئی ، آپ تشریف لائیں تا کہ گفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی ہے درخواست کی کہ میرے بچے کونہلا بھی دیں اور اس کو کفنامجی دیں،اوراس کی جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیےاسے یہاں لے آئیں کہ میں بھی جناز ہ میں شریک ہوجاؤں گا۔ چنانچہ امام ابو پوسف پیلیے کے بیٹے کا جناز ہ مسجد میں لایا گیا اور وہاں انہوں نے شرکت کی۔ جب انہوں نے قبرستان لے جانا تھا تو پھر انہوں نے اپنے رشتہ ڈاروں کو درخواست کی کہ پلیز آپ میرے بچے کو جا کر دفن کر دیں ، میں اینے استاد کی مجلس سے غیر حاضر نہیں ہوسکتا۔ بیٹے کو کسی اور نے دفن کیا اور وہ خود امام اعظم ابوحنیفہ بٹالڈ کی مجلس تعلیم میں بیٹھے رہے۔

اتن محنت کے بعد پھرایک وقت آیا کہ جب وہ اسلامی دنیا کے چیف جسٹس ہے۔
گیارہ صوبے تھے، ہر صوبے کا ایک قاضی ہوتا تھا، ان قاضیوں کے اوپر امام
ابو یوسف بھیلی بڑے قاضی ہے۔ ان کو جو Excellence ملی، اس کے پیچھے ان کی
قربانیاں دیکھیں تو آپ چیران ہوجا کیں گے۔ اتن قربانیوں کے بعد، اتن محنت کے بعد،



#### پھراللہ تعالیٰ بندے کو کمال عطا کردیتے ہیں۔ اسب سے Excellent ( کامل ) زندگی:

اس کا ننات میں سب سے زیادہExcellent Life ( کامل زندگی ) اگر کسی کی ملتی ہے تو وہ سیدالا ولین والآخرین حضرت محمصطفیٰ احمر عبیٰ ملی اللہ کی مبارک زندگی ہے۔سب سے زیادہ کامل زندگی ہے۔ باقی جتنے انسانوں کی زندگیاں ہیں، وہ ناقص زندگیاں ہیں ..... یہ نکتے کی بات ہے کہ باقی تمام انسانوں کی زندگیاں ناقص زندگیاں ہیں۔وہ کیسے؟ کسی سائنس دان کی وفات ہوئی ،لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا سائنس دان تھا،اس نے پیچقیق کی ، پیچقیق کی ،اورابھی تووہ اور تحقیقات کرنا چاہتا تھا، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ فوت ہو گئے ۔اس کا مطلب ہے کہ کامل زندگی نہیں تھی ، ادھوری زندگی تھی ۔ کی بڑے فاتح کی بات کریں تو کہتے ہیں: فلاں بندے نے ، جیسے امیر تیمور نے دنیا کو فتح کیا، ابھی وہ اور زیادہ فتو حات کرنا چاہتے تھے، زندگی نے وفانہ کی اورموت آگئی ب اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی Achievements ( کا میا بیاں ) تھیں ان کے باوجود ان کی زندگی ادھوری تھی۔ دنیا میں بڑے بڑے علماء آئے اور انہوں نے بڑی کتا ہیں لکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہان کی کتابیں اتنی اعلیٰ ،اتنی اچھی،لیکن وہ اور بھی لکھنا چاہتے تھے، وقت نے وفا نہ کی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ جتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں،جس میدان میں بھی، وہ سب کی سب ادھوری زندگیاں ہیں۔لوگ کہتے ہیں: جی علامہ اقبال نے بہت اچھی شاعری کی، وہ ٹاعر مشرق تھے، وہ ابھی امت کے بارے میں اور بھی لکھنا چاہتے تھے،لیکن زندگی نے وفانہ کی ۔اس کا مطلب جتنی بھی Achievements ( کا میابیاں ) تھیں ،ان کے بعد

### خَلَاثِ فَتِر (44)



بھی لوگوں نے کہا کہ ابھی زندگی ناقص تھی ،ادھوری تھی ، جو Wish (تمنا) تھی اسے پورا نہ کر سکے ، اسے حاصل نہ کر سکے ۔ تو کا ئنات میں جتنے بھی لوگ گزرے ، ہر کسی کے بارے میں بہی کہا گیا کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ، بڑے اعلیٰ کام کیے ، مگر اور بھی کرنا چاہتے تھے ، زندگی نے وفا نہ کی نہ کر سکے ۔ لیکن ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ عرفات کے میدان میں ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کا مجمع ہے ، اور رات کی تاریکی میں نہیں ، دن کی روشنی میں اللہ کے محبوب مالی ایک ہو اور اجو بھتے ہیں : لوگو! جو مقصد میں لے کرآیا تھا ، بتاؤوہ امانت میں نے ادا کردی یا نہیں کی ؟ ایک لاکھ چوہیں ہزار لوگ کہتے ہیں :

"نَشْهَدُ أَنَّكَ قُدُ بَلَّغُتَ وَأَدِّيْتَ وَنَصَحُتَ"

''ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ سکا ٹیوا آئے نے دین کوہم تک پہنچادیا اینے فرض کوا داکر دیا اور ہماری خیرخوا ہی کی۔''

اس کے بعد آنحضرت مگاٹیا آنا نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا بایں طور کہ اسے آسان کی طرف اٹھا یا اور پھرلوگوں کی طرف جھکا کر کہا:

«اَللّٰهُمَّ اشْهَلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَلُ)) [صحملم، مديث:٣٠٠٩]

''اےاللہ!اپنے بندول کےاس اقراراوراعتراف پرتو گواہ رہ۔اےاللہ! تو گواہ رہ۔اےاللہ! تو گواہ رہ۔''

اے اللہ! اس بات کا گواہ رہنا کہ جومقصد میراد نیا میں آنے کا تھا، میں اس کو پورا کر کے جار ہا ہوں۔ایک زندگی البی ہے جو کامل زندگی نظر آتی ہے۔



## ا با كمال بننے كے ليے نبى علياتِ الله كوا پنا قائد بنائيں:

تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسی شخصیت کو اپنا امام بنائیں ، اپنا مقصد بنائیں ، اپنا قائد بنائیں ۔

میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا محبت نام تھا جس کا ، محمد نام تھا جس کا وہ مزل عطا کردی تھی وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کردی تھی کی آغاز تھی جس کی ، چن انجام تھا جس کا

تواللہ کے محبوب سکا ٹیٹی آئی نے ایسی کامل زندگی گزاری۔ آیئ! ان کوہم اپنی زندگی کا قائد مانے ہیں اوران کے نقش قدم پر چلنے کا آج ہم عہدوارادہ کرتے ہیں۔ہم ایک کا فائد مانین گے تو یقیناً ہمیں بھی ان کی پیروی سے کامل واکمل شخصیت کو اپنی زندگی کا قائد مانیں گے تو یقیناً ہمیں بھی ان کی پیروی سے کمال حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ [آلمران:١٣]

''(اے پیغمبر!لوگوں سے) کہددوکہ اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو،اللہ تم سے محبت کرے گا۔''

تو نبی علیلیّلِ کی پیروی کرنے ہے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ہمیں اس دنیا میں Excellence حاصل ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ہمیں ایک Excellent ( کامل ) زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مائے۔اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ،محنت سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔خوب محنت کریں ،کام کرکر کے اپنے آپ کو تھکا کیں اور







تھک تھک کر پھر آپ کام میں لگ جائیں۔ جب اتن محنت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوگی۔اس محنت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چندروز ہ زندگی ہے، ہالآخر بیرمحنت کا وقت گز رجائے گا۔

نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ یادِ یار میں رہنا چید جھونکے خزاں کے بس سہہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

زندگی کے بیخزاں کے چند جھو نکے سہد لیجیے۔ پھران شاءاللہ،اللہ کے ہاں جائیں گے، زندگی میں Excellence ہوگی، اٹمال استجھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔اللہ تعالیٰ ہمیں Excellent Life گزارنے کی تو فیق عطافر مائے۔(آمین ثم آمین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾



دین کی محنت کا جذبہ

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( إِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ( ) فَوَانُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْی ﴿ وَانَ سَعْیَهُ سَوْفَ يُرْی ﴿ ﴾ ( النِم: ٣٠،٣٩)

سُبُهٰ مَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ صَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ۞ وَ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُ الله صَلِّمِ الله عَلَى الله المخلوقات انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ ذکر الله میں لگا رہے۔مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یا دہے۔

Relative Marking (تقابلی نمبرنگ) کا تصور:

اس عاجزنے UET (یو نیورسٹی آف انجینئر نگ اینڈشکنالوجی) سے انجینئر نگ کی





ڈگری عاصل کی۔ وہ 1971ء کا بیج تھا۔ ہمارے زمانے میں الیکٹرانکس کے ایک پروفیسر مسعود صاحب سے۔ وہ بہت ہی سائنسدان قسم کے آدمی سے، وہ فنا فی اللیکٹرانکس سے۔ایبالگا تھا جیسے انہوں نے الیکٹرانکس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے۔ ایسالگا تھا جیسے انہوں نے الیکٹرانکس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ الیکٹرانکس کے سواکسی اور ٹا پک پہ بات ہی نہیں کرتے، واقعی ان کی زندگی الی ہی تھی۔ ان کوکسی اور سرگری سے کوئی دلچین نہیں تھی، نہان کی زندگی میں سوشلا مُزیش تھی اور نہ ہی انہیں بھی مہنتے و یکھا گیا تھا۔ باں!اگر کہیں بیٹے ہوئے کوئی الیکٹرانکس کا نام لیتا تو ایسے لگتا کہ ان کی ساری Senses (حسیں) ہوئے کوئی الیکٹرانکس کا نام لیتا تو ایسے لگتا کہ ان کی ساری کا Senses (حسیں) اس زمانے میں کرا چی، لا ہور یا پشاور کی یونیورسٹیوں میں اگر بھی الیکٹرانکس کے موضوع پر کوئی بحث چھڑ جاتی تو سب یو نیورسٹیوں کے پروفیسرز یہ کہتے تھے کہ مسعود صاحب کی بات فائنل ہوگی۔ یعنی وہ اپنے وقت میں الیکٹرانکس کے میدان میں اتھارٹی مصاحب کی بات فائنل ہوگی۔ یعنی وہ اپنے وقت میں الیکٹرانکس کے میدان میں اتھارٹی سے حصے حاتے ہیں۔

ہم لوگوں نے ان سے ''انڈسٹریل الیکٹرانکس'' کا سجیکٹ پڑھا تھا۔ ویسے وہ بہت خوش اخلاق انسان سے، Soft speaking (نرم گو) سے گریو نیورٹی ہیں ان کے بارے میں یہ بات مشہورتھی کہ وہ ظالم پروفیسر ہیں اور بہت قصائی قسم کے آ دمی ہیں۔ اس لیےلڑ کے دعا ما نگتے سے کہ ہمارا Subject (مضمون) ان کے پاس نہ ہو۔ ہیں ۔ اس لیےلڑ کے دعا ما نگتے سے کہ ہمارا فیصل کے اس کوایک جوا اللہ کی شان کہ جب ہمیں ان کے پاس پڑھنے کا موقع ملا تو ہم نے ان کوایک جوا انسان دیکھا۔ وہ اس وقت تک کلاس میں سمجھاتے رہتے سے جب تک ہر بچکا انسان دیکھا۔ وہ اس وقت تک کلاس میں سمجھاتے رہتے سے جب تک ہر بچکا انسان دیکھا۔ وہ اس وقت تک کلاس میں سمجھاتے رہتے سے جب تک ہر بچکا انسان دیکھا۔ وہ اس وقت تک کلاس میں سمجھاتے رہتے سے جب تک ہر بچکا انسان دیکھا۔ وہ اس وقت تک کلاس میں سمجھاتے دیے سے دوہ آسان طریقے سے اور ایس وجباتا تھا۔ وہ آسان طریقے سے اور ایس وجباتا تھا۔ وہ آسان طریقے سے اور ایس وہباتا تھا۔ وہ آسان طریقے سے اور یا دوہ تھی مثالیس دے کرسمجھاتے تھے۔ جو پڑھنے والے بچے سے وہ بہت زیادہ خوش



ہوتے تھے۔اگرکوئی ایکٹراٹائم میں ان سے ہیلپ لینا چاہتا تھا تو وہ مددد یے کے لیے تیار ہوتے تھے۔گران کے بارے میں یو نیورٹی میں مشہور بہی تھا کہ یہ بہت ہی سخت گیرانسان ہیں اور یہ بچوں کا کیریئر خراب کردیتے ہیں اور ان کوفیل کردیتے ہیں۔ ہمیں ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی ، بلکہ لگتا یوں تھا کہ وہ سٹوڈنٹس پر باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔

لیبارٹری کےلوگ ان سے تنگ تھے۔اس لیے کہ وہ اپنے فارغ وقت میں لیبارٹری کے اندرا پنے تجربات کرتے رہتے تھے اور لیبارٹری کاعملہ فارغ نہیں رہتا تھا۔

تین مہینے پڑھانے کے بعدانہوں نے اناؤنس کیا کہ اب آپ کا سہ ماہی پیپر ہوگا۔ہم لوگوں نے تیاری شروع کردی۔انہوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ دیکھو! دوسرے پیپرز میں تم لوگ ریہ لگا کر آتے ہو اور پیپر حل کرکے چلے جاتے ہو،لیکن میرے پیپر میں وہ بچہ پاس ہوگا جو Concept (فہم) کلیئر کرے گا اور اس کو اپنے سجیکٹ کا بتا ہوگا۔

پھرانہوں نے ایک نئی بات سنائی کہ عام پیپر کے دوران آپ لوگ پیپرز پر کچھ نوٹس لکھ کرلاتے ہواوراس سے نقل کرکے لکھتے ہو، لیکن میرا پیپراییا نہیں ہوگا۔ میرے پیپر میں تہہیں اپنی شیسٹ بک ساتھ لانے کی اجازت ہوگی۔ یہ من کرہم جیران ہوئے کہ یہ تو بڑا عجیب پیپر ہوگا جس میں ہم شیسٹ بک بھی اپنے ساتھ لے کرآئیں گے۔ جب پیپر کا وقت ہوا تو ہم سب اپنے ہاتھ میں اتنی موٹی کتاب لے کرآئے، ہم سب بیٹے مسکرارہ سے کہ آج تو پیپر بہت ہی مزے کا ہوگا کیونکہ ہم نے ٹیسٹ بک سے دیکھروہ پیپر طل کردینا ہے۔

ہے۔ اللہ کی شان کہ جب پیپرسامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تھا تو کورس میں ہے ہی ،



# خُطَاتِ فَتِهِر ا44

مگروہ میکنیکلی اتنامشکل تھا کہ کتاب میں سے اس کے جوابات ڈھونڈ نامشکل تھے۔ ہر طالب علم کتاب کے صفحات الٹ رہا تھا، مگر اس کو اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ ہم نے طلبا کا اتنا پسینہ کسی اور پیپر میں بہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا اس پسپر میں دیکھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے نا، کہ کتاب میں سے دیکھ کر پسپر حل کرنا ہے اور حل نہیں کرپارہے۔ خیر جب پسپر دے چکے تو اس کے بعد اسٹو ڈنس کے تا تر ات مختلف تھے۔ کی نے کہا: دیکھا! یہ بندہ ہے ہی اس قتم کا، اس کو ہمارے کیرئیر کی کوئی پروانہیں، یہ میں فیل کرے رہے گا۔ کوئی پروانہیں، یہ میں فیل

جب دو چاردنوں بعدانہوں نے پیپرز واپس کے اور میرا پیپر میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے 100 میں سے 9 نمبر تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا،
کے ونکہ ساری زندگی میں فرسٹ، سینڈ پوزیشن لیتا رہا تھا، میرے دماغ میں بھی خیال ہی نہ آیا تھا کہ میں بھی فیل بھی ہوسکتا ہوں۔اب100 میں سے 9 نمبرد کھے کر پہلے تو میں میں نہ آیا تھا کہ میں بھی فیل بھی ہوسکتا ہوں۔اب100 میں سے 9 نمبرہی تھے۔ال دیکھتا رہا کہ شاید 9 کے ساتھ دائیں طرف زیر وبھی لگا ہو،لیکن وہ تو 9 نمبرہی تھے۔ال کا مطلب یہ تھا کہ میں اس Subject (مضمون) میں فیل تھا۔میری طرح کلاس کے ماقی طلبہ بھی سمے سمے نظر آرہے تھے۔

انہوں نے پیپرزتقیم کرنے کے بعد کہا: اچھا! میں آ دھے گھنٹے کے لیے اپ آفس جار ہا ہوں، آپ لوگ اپنے پیپر چیک کرلیں، اگر کوئی بات ڈسکس کرنی ہوتو بعد میں کرلینا۔لہٰذاوہ کلاس سے باہر چلے گئے۔

ان کے جانے کے بعدلڑکوں نے کہنا شروع کر دیا: لوگ سیح کہتے تھے کہ یہ تصالی قشم کا آ دی ہے ۔۔۔۔۔ان کوتو ہارے کیرئیر کی فکر ہی نہیں ہے ۔۔۔۔۔کوئی کہتا: میں اپنے ابوکو کیا منہ دکھا وَں گا؟





ہم نے بعد میں دوسروں کے پیپرزمجی چیک کیے جس سے پتا چلا کہ پوری کلاس کے نمبر 9 سے تھوڑ ہے تھے۔ یعنی میں فرسٹ بھی تھا اور فیل بھی تھا۔ اتنا ناقص رزلٹ ریکھ کرسب اسٹوڈنٹس کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ بہت غصے میں تھے، وہ کہہرہے تھے، یہ کوئی طریقہ ہے۔۔۔۔۔کیاا لیسے پیپرلیا جاتا ہے۔۔۔۔فلال ہے فلال ہے۔

جب آ دھے گھٹے بعد پروفیسر صاحب واپس آئے تولڑکوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ان کو بتایا: جی! آپ کا پیپر تو بہت ہی مشکل بنا ہوا تھا، آپ نے ساری سائنس ہارے ہی سامنے ظاہر کرنی تھی، آپ نے تو ہمارے کیریئر کا خیال ہی نہیں رکھا..... ہرسال کی مارکس شیٹس بھی دیکھی جاتی ہیں، ہم کس کو دکھا تیں گے کہ ہمارے 9 نمبر تھے یا 7 نمبر تھے۔

انہوں نے خاموثی کے ساتھ سب کی با تیں سنیں اورر پھر کہا: دیکھیں! میں آج آپ لوگوں کی Relative Marking (تقابلی نمبرنگ) کروں گا۔ بیر بلیٹو مارکنگ کا افظ ہمارے لیے نیاتھا۔ہم نے اس سے پہلے بیالفظ بھی نہیں سنا تھا۔لہذا ہم نے کہا: تی! لفظ ہمارے لیے نیاتھا۔ہم نے اس سے پہلے بیالفظ بھی نہیں سنا تھا۔لہذا ہم نے کہا: تی! ریابیٹو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے میرانا م لے کر مجھے کھڑا کیا اور کہا:اگر بیہ بچاس اس بچکے میں اس بچکے میں 100 میں سے 9 نمبر لے سکتے ؟ میں اس کے نمبروں کو Reference (حوالہ) بنا کر باقی اسٹوڈ نمٹس کی ریابیٹو مارکنگ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے میر نے نمبر 9 کے بجائے 90 کردیے،جس کے 8 شھے اس کے 80 کردیے اور جس کے 7 شھے اس کے 70 کردیے۔ اس طرح کلاس کے اکثر اسٹوڈ نمٹس کی ہوگئے ۔کلاس کا کوئی بچے بھی ان کے اس سوال کا جواب نہیں دے پار ہاتھا کہ اگر میر سے اس پیپر میں ایک بچے 100 میں سے 9 نمبر لے سکتا ہو باقی بچوں نے 9 نمبر کیوں نہیں لیے؟ ہمارے پاس ان کے اس سوال کا کوئی جو باقی بچوں نے 9 نمبر کیوں نہیں لیے؟ ہمارے پاس ان کے اس سوال کا کوئی بھو باقی بچوں نے 9 نمبر کے سکتا ہو باقی بھوں نے 9 نمبر کیوں نہیں لیے؟ ہمارے پاس ان کے اس سوال کا کوئی بھو باقی بچوں نے 9 نمبر کیوں کوئی بھو باقی بچوں نے 9 نمبر کیوں نہیں لیے؟ ہمارے پاس ان کے اس سوال کا کوئی ہو بھو باقی بچوں نے 9 نمبر کے ساتھ کہ اس سے 9 نمبر کے ساتھ بھو باقی بچوں نے 9 نمبر کے ساتھ کوئی سے 9 نمبر کے ساتھ بھول کا کوئی سے 9 نمبر کے ساتھ بھول کا کوئی بھول کے 10 سے 10 نمبر کے اس سوال کا کوئی بھول کے 10 سے 10 سکتا کے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سکتا کے 10 سے 10 سکتا کے 10 سے 10 سکتا کے 10 سکتا کی 10 سکتا کے 10 سکتا





خُلَاثِ فَبْر ا44

جواب نہیں تھا۔ یوں ہمارے ذہن میں Relative Marking (تقابلی نمبرنگ) کا ایک نیا Concept (تصور) آیا۔

## ر قیامت کے دن Relative Marking (تقابلی نمبرنگ):

بعد میں ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ قیامت کے دن ہجی معاملہ ایساہی ہوگا۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آ دمی کو کھڑا کریں گے اور فرما کیں گے: اے میرے بندے! تو نے اپنی زندگی میں دین کے لیے کہا کام کیا؟ وہ کہے گا: یا اللہ! میں فلال ملک کا چیف اگرزیک وقعا۔۔۔۔۔ میں تو پرائم منسٹر تھا۔۔۔۔ میں تو بادشاہ تھا۔۔۔۔ میں تو برائم منسٹر اور اسنے مسائل تھے کہ میں ساری زندگی انہی میں اُلجھار ہا، میں کیا کر کے آتا؟ اللہ تعالی حضرت سلیمان علیائل کوفر ما کیں گے کہ میں ساری زندگی وہ کھڑے ہوجا کیں۔ پھراس بندے کو خاطب ہو کر فرما کیں گے: یہ بھی میرے بندے سے، ان کے پاس انسانوں کی بادشاہت بھی تھی، جنوں کی بادشاہت بھی تھی، پھر خشکی اور ترک کی مخلوقات کی بھی بادشاہت بھی تھی، اگر یہ اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود میر کی اور ترک کی مخلوقات کی بھی بادشاہت تھی، اگر یہ اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود میر کی فرما نبرداری کیوں نہ کی؟ اس وقت وہ فرما نبرداری کرنے والے تھے تو تم نے میر کی فرما نبرداری کیوں نہ کی؟ اس وقت وہ بندہ اللہ درب العزت کے سامنے لاجواب ہوجائے گا۔

ایک بندے سے اللہ اتعالی پوچیس گے: تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا: یا اللہ! میں توئی۔
بی کا مریض تھا، ہروفت کھانستار ہتا تھا، میں کیا کرتا؟ مجھ سے تو پچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔
اللہ تعالی حضرت ایوب ملیلیا کو کھڑا کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب ملیلیا کو کھڑا کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب ملیلیا کو آزمایا، ان کی بیاری الیم تھی کہ ان کی زبان کے علاوہ ان کا پوراجسم بی اس بیاری سے متاثر تھا۔ اللہ اس بندے کوفر ما عیں گے کہ انہوں نے اس بیاری کے باوجود میری اتن عبادت کی کہ میں نے قرآن پاک میں فرمادیا:



﴿إِنَّا وَجَلُ نَهُ صَابِرًا ۞ نِعُمَ الْعَبُلُ۞ إِنَّهُ أَوَّابُ۞﴾ (٤٠٠٣)

اگریهاس بهاری کے باوجوداتی نیکی کر کے آئے توتم نے نیکی کیوں نہ کی؟ بیر یلیٹو
مار کنگ ہے اور واقعی بیہ Comparison (موازنہ) کرنے کا اچھاطریقہ ہے۔
ان واقعات سے بیہ بھی پتا چلا کہ قیامت کے دن کوئی بیہ بہانہ نہ بناسکے گا کہ
یااللہ! میری ڈیوٹی الیم تھی، میر ابزنس ایسا تھا، میری مصروفیت الیم تھی کہ میں تو دین
کے لیے بچھ کر ہی نہیں سکا تھا۔ اللہ تعالی دین پر چلنے والے بندوں کومثال کے طور پہ
پٹی فی ادیں گ

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں قدی روحیں موجود ہوتی ہیں جو نیکی پہزندگی گزارتی ہیں ، وہ دنیا کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اور دین کے تقاضے بھی۔

### فواجه قطب الدين بختيار كاكى مُطلقة كى تربيت كاوا قعه:

ایک بزرگ گزرے ہیں،حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی میں ہے۔ دارالحکومت دہلی میں ان کے نام پر قطب مینار بھی بنا ہوا ہے۔ وہ وقت کے بادشا ہوں کے شیخ کہلاتے تھے۔

ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ہونے والے بچے کونیک کیے بنا کیں گے؟ ہم اس کے لیے کیا کیا کریں گے؟ اس سلسلے میں ماں نے بھی تجویزیں پیش کیں اور باپ نے بھی تجویزیں پیش کیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک لائن طے کرلی کہ ہم اپنے بچے کو ایسا بنا میں گے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کوزیا وہ بھریں گے اور وہ بہت ہی نیک بنے گا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کوزیا وہ بھریں گے اور وہ بہت ہی نیک بنے گا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام ''قطب الدین' رکھا گیا۔ جب وہ بچہ مدر سہ جانے جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام ''قطب الدین' رکھا گیا۔ جب وہ بچہ مدر سہ جانے



## خَلَاتِ فَيْر الملا



کے قابل ہوا تو قریب ہی ایک مدرسہ میں بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب بچہ مدرسہ سے واپس آیا تو اس نے کہا: امی! مجھے بھوک گی ہے، کھانا دیں۔ مال نے کہا: بیٹا! ہمیں بھی اللہ تعالی سے کھانا مانگو، وہ تہمیں بھی عطا کریں گے۔ بیٹے نے پوچھا: امی! کسے مانگوں؟ مال نے کہا: بید یکھو، یہ مسلّی ہے، اس کو بچھا وُ، اس پر بیٹھو، اور ہاتھا گھا کر دعاما نگو۔ تو بچے نے مصلّے پر بیٹھ کر ہاتھا گھا کے اور وعاما نگی: اے اللہ! میں ابھی مدرسے سے آیا ہول، تھکا ہوا ہول، آپ میرے ای الوکو دعاما نگی: اے اللہ! میں ابھی کھانا دیں۔ اس نے دعاما نگنے کے بعد کہا: امی! اب کیا کہوں کھانا دیے۔ اس نے دعاما نگنے کے بعد کہا: امی! اب کیا کہوں؟ ماں نے کہا: بیٹا! کمرے میں جاو، وہاں سے ڈھونڈو، کہیں کھانا پڑا ہوگا۔ وراصل ماں نے گرم کرم روٹی کہیں چھپائی ہوئی تھی، جب بچے نے ادھرادھرسے تلاش کی تواس کوروٹی مل گئی۔

اب بیاس کاروزانہ کامعمول بن گیا کہ بچہ مدرسے ہے آتا، پھر دعاما نگآااور کھانا علی کرتا۔ اس طرح اسے کھانا مل جاتا۔ اب اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔وہ ماں سے پوچھتا: امی! اللہ تعالی سب کو کھانا دیتے ہیں، اللہ تعالی اسنے خزانے ہیں، وہ اسنے بیار ہیں، اللہ تعالی کے پاس اسنے خزانے ہیں، وہ اسنے بیار کرنے والے ہیں۔ جب ماں دیکھتی کہ میرا بیٹا اللہ کے بارے میں اسنے اچھا چھے سوالات محبت سے پوچھر ہاہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت جاگزیں ہورہی ہے۔

حب ہو رہی ، در ہا ہے۔ پیسلسلہ اس طرح چل رہاتھا کہ ایک دن والدہ کورشتہ داروں کے ہاں کسی تقریب میں جانا پڑا۔ وہاں اس کو وقت زیادہ لگ گیا۔ اسے توقع یہی تھی کہ میں گھر جا کر بچ کے آنے سے پہلے پہلے کھانا پکالوں گی، مگر جب اس نے وقت دیکھا تو وقت زیادہ



ہو چکا تھا۔اس بات سے وہ بڑی گھبرائی کہ آج میرا بچہ آئے گا اور اگر اس کو کھانا نہ ملاتو اس کا جو یقین بن رہا تھا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ چنا نچہ وہ روتی روتی گھر واپس آئی ،گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بچے سویا ہوا تھا، وہ بہت خوش ہوئی کہ یہ سویا ہوا ہے، میں جلدی جلدی کھانا بنالیتی ہوں۔

اس نے کھانا بنا کراس طرح کہیں چھپا دیا۔ پھر آکر بیچے کو پیار کیا اور جگا کر کہا:
بیٹا! آج تو تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، اُٹھو، اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگ کر کھانا ڈھونڈو۔
بیٹا! آج تو تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، اُٹھو، اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگ کر کھانا ڈھونڈو۔
بیا اُٹھا اور کہنے لگا: امال میں مدرسے سے آیا تھا آپ بھی گھر میں نہیں تھیں، میں نے مصلیٰ بچھا کر دعا ما نگی تھی اور میں نے بیجی کہا تھا: اے اللہ! آج تو امال بھی گھر پر نہیں ہیں، آپ جھے کھانا کھلا دیجیے۔ امال! پھر میں کھانا ڈھونڈ نے کے لیے کمرے میں گیا تھا، جھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی مل گئی تھی، میں نے وہ اُٹھا کر کھالی الیکن جومزا مجھے آج تھا، جھے ایک جگہ روٹی کھانے میں پہلے بھی نہیں آیا تھا۔

روٹی کو ہندی زبان میں'' کا گ'' کہتے ہیں۔ چنانچہاس واقعہ کی وجہ ہے ان بزرگوں کے نام کے ساتھ'' کا گ'' کا لفظ لگ گیا۔ آج دنیاان کوقطب الدین بختیار ''کا گ'' کے نام کے ساتھ یادکرتی ہے۔

پھر جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے بڑے مقام پر فائز کیا۔ حتیٰ کہ وفت کے بادشاہ بھی ان کے مرید تھے۔ پھرعوام الناس کا کیا کہنا، وہ تو اور بھی زیادہ گرویدہ تھے۔

### ل بادشاهِ وقت کی تقو کی بھری زندگی:

جب خواجه قطب الدين بختيار كاكي أيليه كي وفات موكى تو ان كا جنازه ايك



## خطابُ فير ا44



بڑے گراؤنڈ میں لایا گیا۔ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جب جنازہ لاکررکھا گیا توایک آ دمی نے کھڑے ہوکراعلان کیا:

حضرت نے مجھے ایک وصیت کی تھی۔میری بیدذ مہداری بنتی ہے کہ میں وہ وصیت سارے مجمع کے سامنے سناؤں، تا کہ اس پڑمل ہوسکے۔

چنانچ سب مجمع متوجہ ہو گیا۔ اس نے وصیت پڑھ کر سنائی کہ حضرت نے فرمایا ہے: میراجنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں چارخو بیاں ہوں:

السساییانیک انسان جس کی فرض نماز کی تکبیر اُولیٰ بھی بھی قضانہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولی سے مرادیہ ہے کہ جب امام شروع میں اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ عین ای وقت جماعت میں شامل ہوکر نماز پڑھے۔اب ہم اگراپنی زندگیوں پرغور کریں تو ہم اس شرط میں فیل ہیں۔ کئی مرتبہ جماعت سے نمازرہ جاتی ہے یار کعتیں رہ جاتی ہیں اور تکبیر اُولیٰ نہیں ملتی۔

ا ہے آپ کو دیکھیں تو ہم پھر فیل ہوتے ہیں۔انسان ہیں،سفر،حضر،صحت، بیاری، کئ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم پھر فیل ہوتے ہیں۔انسان ہیں،سفر،حضر،صحت، بیاری، کئ طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔اگر تہجد پڑھتے بھی ہیں تو کئی مرتبدرہ بھی جاتی ہے۔

اب سده و اتناعبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی بھی نہ چھوڑی ہوں۔ اب
 اگر تیسر ی شرط کو دیکھیں تو اس میں بھی ہم سب فیل ہیں۔

اسساس نے اپنی زندگی میں کی غیر محرم کوشہوت کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو۔ جب بیشرا نظ پڑھ کرسنا ئی گئیں تو گو یا پورے مجمع کوسانپ سونگھ گیا۔لوگ جیران تھے کہ کس بندے میں بیصفات ہوں گی اور کون اس کا جناز ہ پڑھائے گا۔

تھوڑی دیرتو خاموثی رہی۔ پھرلوگوں نے دیکھا کہایک آ دمی روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت بھنٹا کے پاس آیا اور ان کے چبرے کے قریب آکر کہا: حضرت! آپ تو



وفات پا گئے، مگر میرے راز کو آپ نے فاش کر کے مجھے رُسوا کردیا۔ پھر اس نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کرفشم کھا کر کہا: میرے اندریہ چاروں شرا مُطاموجود ہیں۔ پھر اس نے حضرت کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔لوگوں نے دیکھا کہ وہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔

سوچنے کی بات ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اس کی تکبیراولی قضانہ ہو، اس کی تہجد قضانہ ہو، اس کی تہجد قضانہ ہو، اس کی تہجد قضانہ ہو، عصر کی سنتیں قضانہ ہوں اور وہ غیر محرم پر بُری نظر نہ ڈالے، تو دوسرے لوگ قیامت کے دن کیسے بہانہ کریں گے کہ جی! ہم تو ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ ہم تو گناہ سے نے ہی نہیں سکتے تھے بھئ! بچنے والوں نے ایسے ایسے مقام پر زندگی گزاری اور گناہوں سے نے کے دکھایا۔ یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے لیے ریفانس بن جا کیں گے۔

آج کے زمانے میں اگر چہ دنیا کے اندر عربیانی اور فحاشی بہت عام ہوتی جارہی ہے۔ مگر ایسے لوگ بھی اس زمانے میں بھی موجود ہیں جو نیکی اور تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ قدسی روحیں نہ ہوتیں تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط کولییٹ کے ہی رکھ دیتے۔ ہم اپنے بعض قربی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو جیرانی ہوتی ہے کہ کرنے والے کتنی جدو جہد کرتے ہیں۔

## ایک قابل ترین ڈاکٹر کا دین میں آگے بڑھنا:

ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں۔ انہوں نے شکا گوسے میڈیکل سائنسز میں ڈگری لی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا: میں چاہتا ہوں کہ دین پڑھوں اور دین کوبھی ساتھ لے کرچلوں۔ ہم نے کہا: بہت اچھا، اس کے لیے آپ کوئین چارسال کا وقت فارغ کرنا پڑے گا۔





چنانچہ انہوں نے اپنے ڈین سے بات کی۔ انہوں نے اسے کہا: جی! یہ میرااب تک کا ریکارڈ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب میں Research Work (تحقیق کام) كرول \_ ڈين نے يوچھا: كون سا كام؟ انہوں نے كہا: ديكھيں! مسلمانوں كے پغیمر علیائلانے اپنی گفتگو میں ، یعنی احادیث میں سائنس کے کچھ عنوا نات پر بھی گفتگو کی ہے، میں ان باتوں پرریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ ابتوموسٹ ماڈرن سائنس کا زمانہ ہے، ان کی جوسائنس ہے متعلق باتیں تھیں، میں ان کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔اس نے کہا: بہت اچھا۔ چنانچہ ڈین نے کہا: ہم آپ کو چارسال کے لیے فارغ کردیتے ہیں اورآپ جب چارسال کے بعدآ ئیں گے تو آپ یہیں سے اپنا کا م شروع کر سکیں گے۔ جب ان کو چارسال کا وقت مل گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: جی! اب میں کیا كروں؟ ميں نے كہا: آپ ہمارے پاس آ جائيں، ہم آپ كوآٹھ سال كاكورس چار سال میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے ٹیچرز کا انظام کیا اوران ٹیچرز کو بتایا کہ بیہ بندہ بہت ہی ہائی لیول کا ہے،علمائے کرام بخاری شریف کا جو کورس آٹھ سال میں کرتے ہیں وہ آپ نے ان کو چارسال میں پڑھادیناہے۔انہوں نے کہا: بہت اچھا۔

اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے بخاری شریف تک کا کورس مکمل چارسال کے بچائے تین سال میں کرلیا۔ اس نے ایک ایک کتاب سبقاً سبقاً پڑھی۔ شخ الحدیث صاحب فرماتے سے: میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین انسان کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوفوٹو گرا فک میموری دی ہوئی ہے۔ مگر بیتو جب دل کے اندرطلب ہوتی ہے تب فوٹو گرا فک میموری کام کرتی ہے، ورنہ تو انسان کی عقل پہ پردے پڑجاتے ہیں۔ فوٹو گرا فک میموری کام کرتی ہے، ورنہ تو انسان کی عقل پہ پردے پڑجاتے ہیں۔ جب انہوں نے بیکام مکمل کیا تو مجھ سے یو چھا: جی! اب میں کیا کروں؟ میں نے جب انہوں نے بیکام مکمل کیا تو مجھ سے یو چھا: جی! اب میں کیا کروں؟ میں نے



کہا: آپ بتا تیں۔ کہنے گئے: بی! میرے پاس ایک سال ہے، مجھے قر آن پاک حفظ کرنے کا بہت شوق ہے، میں یہ کرلیتا ہوں۔ میں نے کہا: بہت اچھا۔ اللہ کی شان کہ انہوں نے آٹھ مہینے کے اندر پورا قر آن پاک حفظ کرلیا۔ پھراس کے بعد کہنے گئے: بی اب میں کیا کروں؟ میرے پاس چار مہینے ہیں، میں نے کہا: آپ سفر میں بھی بی اب میں کیا کروں؟ میرے باس چار مہینے ہیں، میں نے کہا: آپ سفر میں بھی میرے ساتھ رہیں تا کہ میرے ساتھ رہیں تا کہ آپ ذکر وسلوک کے اسباق میں بھی آگے بڑھ جا ئیں۔ اللہ کی شان کہ انہوں نے چار مہینے بہت اچھا ذکر و مراقبہ کیا، ان کی کیفیات بہت اچھی تھیں، اس طرح میں نے رمضان المبارک کے بعد ذکر وسلوک میں اجازت وخلافت بھی دے دی۔

اب انہوں نے چارسال میں گویا تین ڈگریاں حاصل کرلیں۔ایک تو وہ باضابطہ عالم بھی بن گئے، دوسرا حافظ بھی بن گئے اور تیسر نے نمبر پران کوسلسلہ عالیہ کی اشاعت کی اجازت بھی مل گئی۔ پھر مجھے کہنے لگے: جی! اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا: بس آپ واپس جا نمیں، وہی ڈاکٹری والی لائن کو دوبارہ اپنانا ہے اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے۔ چنا نچہ اس کے بعد وہ واپس امریکہ چلے گئے۔

امریکہ میں جب کوئی ڈاکٹر اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے لگتا ہے تو اس کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں U.S.M.L.A. Test یہ ٹیسٹ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت لوگ رورہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان سے جانے والے ڈاکٹر تیسری ٹرائی میں ، چوتھی ، پانچویں یا چھٹی ٹرائی میں پاس ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا جس نے نو دفعہ ٹرائی کی ، پھر جاکر پاس ہوا۔ وہ اتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹیسٹ کیسے پاس کریں؟



ان کوبھی وہ ٹیسٹ پاس کرنا تھا ۔۔۔۔۔اللہ کی شان کہ چارسال کا Gap (وقفہ) بھی اوروہ ٹیسٹ بھی دینا تھا ۔۔۔۔۔ وہ ٹیسٹ بھی دینا تھا ۔۔۔۔۔ وہ سوالات اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ ان کا جواب سوچ کر دینے میں ہی لوگ دسوکا کھا جاتے ہیں۔ آپ جران ہوں گے کہ انہوں نے وہ چھ گھنٹے کا ٹیسٹ دیا اور دسوکا کھا جاتے ہیں۔ آپ جران ہوں گے کہ انہوں نے وہ چھ گھنٹے کا ٹیسٹ دیا اور اسنے نمبر لیے کہ امریکہ کی تاریخ میں کسی اور بندے نے اتنے نمبر نہیں لیے تھے۔انہوں نے اسے نمبر نہیں سے 1800 نمبر ز حاصل کیے۔ امریکہ کے اندر بیریکارڈ ہے کہ ایک مسلمان نوجوان جس کی Origin (اصلیت) بھی کسی باہر کے ملک سے تھی، اس نے مسلمان نوجوان جس کی Origin (اصلیت) بھی کسی باہر کے ملک سے تھی، اس نے مسلمان نوجوان جس کی 1800 راصلیت) بھی کسی باہر کے ملک سے تھی، اس نے مسلمان نوجوان جس کی 1800 راصلیت کے 1800 نمبر لیے۔

پھر جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو اس ملک کے تین بڑے بڑے ہا سپٹلز نے ان کو فرسٹ جاب کی آ فرکر دی۔ چنانچہ ان کوفرسٹ جاب ملی ،اڑھائی لا کھ ڈالر۔ 2.5 لا کھ ڈالر پران کی جاب اسٹارٹ ہوئی۔اس وقت وہ نو جوان ڈی این اے کے ذریعے کینسر کے علاج پر دیسر چ کر دہاہے۔

اب آپ غور کریں کہ وہ نوجوان ہے اور امریکا جیسے ملک میں رہ رہا ہے ، وہاں پر گنا ہوں کے راستے پرجانے کے لیے اسے کیار کا وٹ ہے؟ مگراس نے دین بھی پڑھا، حفظ بھی کیا ، اس نے ذکر وسلوک بھی سیکھا، وہ تہجد گزار بھی ہے اور اس نے ساتھ ساتھ اپنی دنیا وی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا۔ یہی نہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے بلکہ ایک ایسا ریسر چ ورک کررہا ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہورہا۔

الیے لوگ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک ریفرنس بن جائیں گے کہ اگر انہوں نے اس ماحول میں رہتے ہوئے دین کے لیے اتنا کچھ کیا تھا توتم نے کیوں نہ کیا، اور ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔



#### مزدور کاجنت میں داخله آسان:

دیکھیں!اگر قیامت کے دن ایک مزدور سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے دین کے لیے کیا کچھ کیا؟ وہ کہے گا: یا اللہ! میرے چھ بچے تھے اور میری ماہا نہ تخواہ دوسودینار تھی، میں مزدور آدمی تھا، سار ادن چیزیں اُٹھا اُٹھا کرر گھتا تھا، میں مشکل سے بچوں کے لیے اتنا کما کر لاتا تھا اوردن بھر کا تھکا ہوا ہوتا تھا جس کی وجہ سے جلدی سے سوجا تا تھا۔ لیے اتنا کما کر لاتا تھا اوردن بھر کا تھکا ہوا ہوتا تھا جس کی وجہ سے جلدی سے سوجا تا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما میں گے: ٹھیک ہے، تم نے بچوں کو پالاتھا، چلوتم جنت میں چلے جاؤ۔ کھراس کی بیوی اللہ تعالیٰ کے حضور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے: تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گی: یا اللہ! میں چھ بچوں کی ماں تھی، گھر میں کوئی ہیلپ کے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گی: یا اللہ! میں جو بیوں کی ماں تھی اور میں ہی جھٹلن تھی، گھر میں کوئی ہیلپ کرنے والی نہیں تھی، میں ہی دھو بین تھی اور میں ہی جھٹلن تھی، خاوند کی کے چھوٹے بڑے سب کا م مجھے ہیلئے تھے، بچوں کی دکھے بھال بھی کرتی تھی، خاوند کی ذمہ داریاں بھی میں ادا کرتی تھی اور میں کیا کرتی ؟ اللہ تعالیٰ فرما میں گے: اچھا! تو نے ذمہ داریاں بھی میں ادا کرتی تھی جنت میں چلی جا۔

## ور المسكل مي<u>ن:</u> والمشكل مين:

البتہ جب ایسے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے جوآج کل ڈاکٹر اور نجینئر کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں: جی! ہم نے دنیا میں بڑی تعلیم حاصل کی، ہم بڑی احتجی جاب کررہے ہیں، ہماری بڑی اچھی تخواہیں ہیں اور بہت می دوسری مراعات بھی احاسل ہیں۔ اللہ تعالی ان سے پوچیس گے: اے میرے بندو! تم نے میرے دین کے حاصل ہیں۔ اللہ تعالی ان سے پوچیس گے: اے میرے بندو! تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہیں گے: یا اللہ! ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالی فرمائیں گے: اچھا! میمارے پاس بہترین گھر بھی تھا، بہترین گاڑی بھی تھی، مَن پند کی بیوی تھی، تمہارے پاس بہترین گھر بھی تھا، بہترین گاڑی بھی تھی، مَن پند کی بیوی تھی، تمہارے



## ع المائية المالية الما



گھر میں ڈرائیوربھی تھا اورتمہارے گھر میں نوکرانی بھی تھی، میں نے تمہیں یہ ساری نعتیں دی تھیں،اس کے باوجودتم میرے دین کے لیے پچھ بھی نہ کر سکے،تم وقت پرنماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ بتاؤ!اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کوکیا جواب دیں گے؟

پھراس کی بیوی آگے آئے گی۔اللہ تعالی پوچیس گے: تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گی: یا اللہ! بیں تو نماز بھی نہیں پڑھ یاتی تھی۔اللہ تعالی بوچیس گے: کیوں؟ وہ کہے گی: یا اللہ! میرے تین بچے تھے۔اللہ تعالی فرمائیں گے: تمہارے خاوند کی تخواہ آئی تھی اور تمہارے گھر میں ہر سہولت تھی، تمہارے کچن میں الگ نوکرانی تھی، صفائی کے لیے الگ نوکرانی تھی، کپڑے دھونے کے لیے الگ نوکرانی تھی، اب اتنی آسائشوں کے باوجود تمہیں فرض نمازوں کی بھی تو فیق نہیں ملتی تھی؟ تم نے یو نیورسٹی میں گر یجوایشن اور ماسٹرز کی ڈگری ہی لے لگتی ،اگر تم کم پیوٹر سائنسز پڑھ سکتی تھی توکیا میں گر یجوایشن اور ماسٹرز کی ڈگری ہوا جو اب دے گی؟ کیا وہ یہ کہے گی کہ مجھے قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا تھا؟ تو ہم جیسے وہ لوگ جو اتنی اتنی ڈگریاں لے پچے ہیں اور مجید پڑھنا ہی نہیں کہ یا اللہ! آپ نے ہمیں ٹریلینیز آف برین سیلز دیے ہیں۔ہم قیامت ثابت کر پچے ہیں کہ یا اللہ! آپ نے ہمیں ٹریلینز آف برین سیلز دیے ہیں۔ہم قیامت کے دن لا جواب ہوجا کیں گے اور کہیں گے: یا اللہ! ہم نے واقعی ستی کی ، ورنہ ہم آپ کادین بھی پڑھ کے تھے، سکھ سکتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے، سکھ سکتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔

### وقت كومنظم كرنے سے آسانی:

واقعی اگرآج ہم اپنے ٹائم کو ذرامنظم کرلیں تو ہم بیرکام آسانی ہے کر سکتے ہیں۔ ہمارایہ تجربہ ہے کہ دن کے چوہیں گھنٹوں میں سے آٹھ گھنٹے نیند کے نکال لیجے .....ویسے تو سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ سات گھنٹے کی نیند ہر بندے کے لیے سب سے زیادہ موزوں نیند ہوتی ہے، اس سے کم ہوتو بھی ہارٹ افیک کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر سات



گھنٹے سے زیادہ ہوتو بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ Seven hour's sleep is the best time for human being.

اس بات پر دنیا کی یو نیورسٹیوں کے سائنس دان متفق ہو چکے ہیں .....ہم کہتے ہیں کہ چلوسات گھنٹے کے بجائے آٹھ گھنٹے ہی سہی ، تو آٹھ گھنٹے سونے کے لیے نکال دیں۔ ان آٹھ گھنٹے تو یہ نکل گئے۔ دیں۔ ان آٹھ گھنٹوں کے بعد ڈیوٹی کے آٹھ گھنٹے نکال دیں۔ سولہ گھنٹے تو یہ نکل گئے۔ اس کے بعد کے آٹھ گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے دفتر آنے جانے کا نکال دیں۔ باقی سات گھنٹے بچتے ہیں۔ ابسوال یہ ہے کہ ہم یہ سات گھنٹے کیے گزارتے ہیں؟ اگر آپ فورکریں تو وہ سات گھنٹے اکثر دوستوں سے فون پر بات کرتے ہوئے یا گھر کے اندر فی فورکریں تو وہ سات گھنٹے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ ہم یہ بیس سوچتے کہ یہ جاتے ہیں۔ یعنی وہ سات گھنٹے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ ہم یہ بیس سوچتے کہ یہ سات گھنٹے ہماری زندگی میں گئے اہم ہیں۔ اگر ہم ان سات گھنٹوں کو نضول گزار نا میات گھنٹے ہماری زندگی میں گئے اہم ہیں۔ اگر ہم ان سات گھنٹوں کو نضول گزار نا جہم اپنے گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں تو ہم آسانی سے دین بھی پڑھ سکیں گاور سے ہم اپنے گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں تو ہم آسانی سے دین بھی پڑھ سکیں گاور آسانی سے عمادات بھی کرسکیں گے۔

### ایک متازسرجن کی نماز کی پابندی:

ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ امریکہ میں ایک یو نیورٹی میں ایک یو نیورٹی کے میں ایک یو نیورٹی کے میں ایک یو نیورٹی کے اندر ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی کسی کا بیرون ملک سے جاکر ..... وہ بہت ہی ذہین وفطین آ دمی ہیں۔اللہ کی شان کہ ان کو حکومت نے گھر



کے ساتھ دوملین ڈالرلگا کران کی پرسٹل ریسر ہے کے لیے ایک لیبارٹری بنا کردی تھی۔
وہ مجھے بتانے گے: حضرت! میں کڈنی ٹرانسپلا نٹ کرتا ہوں، اور بسا اوقات مجھے کڈنی ٹرانسپلا نٹ میں نو گھٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ مجھے ان نو گھٹوں میں بہت ہی توجہ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہنے گئے: اتنی مصروفیت کے باوجود آج تک میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا: نو گھٹے آپریشن کے دوران کیا کرتے ہیں؟ کہنے گئے: جی! میں آپریشن کے دوران بھی نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے پوچھا: وہ کیسے؟ کہنے گئے: میں ہروقت باوضور ہے کی کوشش کرتا ہوں، جب نماز کا بوت ہوتا ہوں ، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں آپریشن کوالیے پوائنٹ پر پہنچا دیتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ والے باقی لوگوں کو کہد دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر باقی لوگوں کو کہد دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر کے اندر بی کیٹرا بچھا ہوتا ہے، اس پر میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر دوبارہ ہاتھ دھوکراور کے اندر بی کیٹرا بچھا ہوتا ہے، اس پر میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر دوبارہ ہاتھ دھوکراور دیتا ہوں۔

اگرایک سرجن نو گھنٹے کے آپریشن کے دوران اپنی نماز قضانہیں ہونے دیتا اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں، صوفوں پر آ رام سے بیٹھے جو چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج کے دن صرف اس پوائنٹ پرسوچنا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو Banage (منظم) کیے کریں۔

#### دین و دنیامین توازن:

ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ دین دنیا برابر برابر، مگر ہم دین کوساتھ لے کرنہیں چلتے، دنیا ہی چل رہی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم راتوں کو بھی جاگ جاتے



ہیں .....ہم سفر بھی کر لیتے ہیں .....ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں .....ہم دنیاوی کھاظ سے ہر کام کو اچھے طریقہ سے کر کے دکھادیتے ہیں .....ہم ہر اسائمنٹ کو بورا کردیتے ہیں .....ہم ہر اسائمنٹ کو بورا کردیتے ہیں ....۔ ہم ہر اسائمنٹ کو بورا کردیتے ہیں ...۔ ہی بن جاتے ہیں، لاغر بھی بن جاتے ہیں، کر در بھی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں: جی! ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے ۔ ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم واقعی دین کونظر انداز کردیتے ہیں اوراس کو ضروری نہیں کر سکتے ۔ ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم واقعی دین کونظر انداز کردیتے ہیں اوراس کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے ۔ حالانکہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بوچھیں گے: بتاؤ! تم نے دنیا میں میرے لیے کتناوقت گزارا، دین کے لیے کیا کیا؟

پوپھیں کے: بتاؤاہم نے دنیا ہیں میر سے لیے تناویت تر ارا ، دین سے سے تیا تیا ،

اس لیے آج اس بات کوسو چنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح Manage (منظم) کریں کہ ہم حقوق العباد کو بھی پورا کریں اور حقوق اللہ کو بھی پورا کریں۔ اچھاانسان وہی ہے ، جوحقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرکے گزارتا ہے۔ دنیا میں تو ہم امتیازی نمبر لے کر پاس ہونے والے لوگ ہیں ، اگر ہمیں قیامت کے دن کھڑا کر کے میہ کہا گیا کہ تم نے میہ بھی نہ کیا ، میہ بھی نہ کیا، تو یا در کھنا کہ قیامت کی ذلت سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہو سکتی۔

#### ل سبحان الله كوثواب كاحساب:

آپ سب لوگ انجینئر زہیں، میں انجینئر ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹی سی Calculation (حماب) آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

نى عَلَيْلِلَا فِي ارشاد فرمايا:

( مَنْ قَالَ: سُبْحَاتَ اللهِ العَظِيمِ وَجِمَهُدِهِ، غُرِسَتُ لَهُ نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» [جامع ترذي، مديث:٣٣٦٣]



### علاث فير ا44

''جو بندہ ایک مرتبہ سجان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درخت لگادیتے ہیں۔''

وہ درخت اتنابر اہوتا ہے کہ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے:

(( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ النُّضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةً عَامِرِمَا يَقُطَعُهَا)) [صحح بخارى،مديث:٩٥٥٣]

''جنت میں ایک درخت ہوگا کہ (اس کے سامیہ میں) تیز رفتار، پھرتیلے گھوڑے پرسوارسوسال تک چلے تو پھر بھی اس کا سفرختم نہ ہوگا۔'' لیعنی سجان اللہ کہنے پر جنت میں اتنابڑا درخت لگادیا جاتا ہے۔

ایک دن مکہ مکرمہ میں بیٹے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہ ہم ذرا حساب کرکے دیکھیں توسہی کہوہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ پھرخیال آیا کہ

جانوروں میں چیتا سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ جب وہ اپنے شکار کا تعاقب کررہا ہوتا ہےتا ہوں ہے۔ کررہا ہوتا ہے تواس وقت اس کی سپیٹر 90 میل فی گھنٹہ تک چلی جاتی ہے۔

🕸 شیر 80 میل فی گھنٹہ تک چلاجا تاہے۔اور

پریارڈ بنانے والے گوڑے عام طور پر 80سے 85 میل فی گھنٹہ تک چلے جاتے ہیں۔
چلیں! ہم گھوڑے کی کم سپیڈ لے لیتے ہیں۔ فرض کریں 50 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ
ہوتو اس کا مطلب ہے ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1200 میل تو آرام کے ساتھ طے کرسکتا ہے۔ اگروہ ایک دن میں 1200 میل طے کرسکتا ہے تو پھرایک مہینے میں کتنا فاصلہ طے کرسکتا ہے۔ اگروہ ایک مہینے دوڑتا رہے تو وہ کرسکتا ہے۔ پوری دنیا کا 6000 میل ۔ یعنی اگر ایک گھوڑا مستقل ایک مہینے دوڑتا رہے تو وہ (محیط) 6000 میل کا فاصلہ آرام سے طے کرسکتا ہے۔ پوری دنیا کا 6000 میل ہے اور زمین کی سپیڈ 1000 میل فی گھنٹہ ہے۔ اس لیے زمین (محیط)



24 گفتے میں اپنا چکر پورا کرتی ہے، اور دن رات کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر 24 گفتے میں اپنا چکر پورا کرتی ہے، اور دن رات کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر 24 گفتوں میں 24000 میل طے ہوجاتے ہیں تو 36000 میل ڈیڑھ دن میں طے ہوسکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ ایک مہینے میں 36000 میل جواس نے طے کیے تو گویا ڈیڑھ زمین طے ہوسکتی ہے۔ تو ایک سال میں اٹھارہ زمینوں کے برابر فاصلہ ہوگا۔ اگر ایک سال میں اٹھارہ زمینیں ہوجا میں ہوجا میں کئی زمینیں ہوجا میں گئی زمینیں ہوجا میں گئی زمینیں ہوجا میں گئی زمینیں ہوجا میں گئی زمینیں ہوجا میں۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر مکہ مکر مہیں کوئی عبادت کی جائے تو وہاں پر عبادت کا جرایک لاکھ گنا ہوتا ہے۔حضور مثالیّ آئے ارشاد فر مایا: ((صَلَاقٌ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرّامِ مِائَةٌ أَلْفِ صَلَاقٍ))

[شعب الايمان للبيهقي ،حديث: ٣١٣٨]

لہذاا گرکوئی مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کوایک لا کھ گنا اجر ملتا ہے۔اگر ہم ایک لا کھ کو 1800 سے ضرب دیں تو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر 180 ملین زمینیں بنتی ہیں۔

### وسيع وعريض جنت کس قيمت پر؟

اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ساری زندگی انجینئر نگ کریں گے، اتن محنت کریں گے اور ساری زندگی کی بچت آخر پر جاکر کیا ہوگی؟ آپ دو کنال کا مکان کسی اچھی ک جگہ پر بنالیس گے۔ اب ساری زندگی کی بچت کے بعد دو کنال کا مکان بن رہا ہے اور اللہ تعالی استے مہر بان ہیں کہ ایک دفعہ سجان اللہ کہنے پر جنت کے اندر 180 زمینوں کے برابر رقبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے دنیا میں کوئی اتنا ستا پلاٹ دیکھا ہوگا۔ اس

## خُطَاتِ فَهِر ا44



دن ہم حسرت کریں گے کہ اے اللہ! اگر اتنی سستی جنت مل رہی تھی تو ہم نے دنیا میں کیوں نہ کمائی لیکن ہم نے اس لیے نہ کمائی کہ ہم نے عقل کو استعال نہیں کیا تھا۔ ہماری عقل صرف دنیا میں چلتی ہے، دین میں نہیں چلتی ۔ آج ہم اپنی اس کو تا ہی کوسوچیں اور اس کے بعد ارادہ کریں کہ یا اللہ! ہم آج کے بعد اپنے ٹائم کو سیحے استعال کرنے کی کوشش کریں گے اور ای دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے۔

آپ ذرابیہ بتائیں کہ جب آپ گھر سے اپنے دفتر کے لیے چلتے ہیں تو آپ کو آ وہا گھنٹہ پندرہ منٹ تو لگتے ہی ہیں۔ اب اس وقت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ گاڑی ڈرائیونہیں ہوتی ، آپ زبان سے کلمہ ڈرائیونہیں ہوتی ، آپ زبان سے کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں پڑھنے میں کیار کا وٹ ہے؟

# ایک نوجوان کا قابلِ رشک دینی جذبه:

ہمارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے دورہ حدیث کیا۔ ان کا اس عاجز سے
اصلا تح تعلق تھا۔ جب انہوں نے امتحان دے دیا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے
گے: حضرت! مجھے فٹ مساج کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے، یہ میرے والد کا
کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے، یہ میرے والد کا
میں ہیلپ کرتا ہوں، اگر آپ مجھے
روزانہ آ دھا گھنٹہ دے دیا کریں تو میں روزانہ آپ کے پاؤں کا مساج کردیا کروں گا،
کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے بیٹے کرآپ کے پاؤں پرسوجن کی ہوجاتی ہے۔ میں نے
کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے بیٹے کرآپ کے پاؤں پرسوجن کی ہوجاتی ہے۔ میں نے
کہا: بہت اچھا۔

جب انہوں نے پہلے دن مساج کیا تو مجھے بھی کافی سکون ملا، کیونکہ وہ پریشر پوائنٹ پر مساج کررہے تھے۔ مجھے چوتھے پانچویں دن ایک ساتھی نے بتایا: حضرت! یہ یہاں ہمارے پاس نہیں رہتے، یہلا ہور سے روزانہ آتے ہیں، آپ کوآ دھا





گفتہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بس میں بیٹھ کروا پس چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان
کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا: جی حضرت! دراصل والدصاحب نے مجھے اجازت
نہیں دی، کیونکہ مجھے ان کی ہیلپ کرنا ہوتی ہے، اس لیے میں بس پر بیٹھ کر یہاں آتا
ہوں، مجھے تین گھنٹے لگتے ہیں، آپ آ دھا گھنٹہ مجھے دیتے ہیں اور میں فٹ مساج کر کے
پھروا پس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان صرف آ دھے گھنٹے کے
لیے اتنا سفر کر کے آتا ہے۔

میں نے ان سے کہا: اب رمضان المبارک کامہینۃ آرہا ہے، آپ ابوکومیری طرف ہے مینے میں فارغ کردیں اور المرف ہے مینے میں فارغ کردیں اور آپ رمضان المبارک میں اعتکاف ہمارے پاس گزاریں۔انہوں نے جب بات کی تو والد صاحب نے اجازت دے دی۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے: جی حضرت! اب میں رمضان المبارک میں کیا کروں؟ میں نے کہا: اللہ تعالی نے آپ کو علم تو دے دیا، پھر آپ نے افتاء بھی کرلیا، اب آپ قر آن پاک حفظ کرلیں۔انہوں نے کہا: بہت اچھا۔ یہ آئ کے زمانے کی بات ہے، اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ نو جوان روزانہ ایک پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراوی میں سنا تا تھا۔ اٹھا کیس ون میں اس نو جوان نے پورا قر آن مجید یاد کرلیا۔اگر آج کے دور میں ایک نو جوان اٹھا کیس ون میں اس میں قر آن مجید کمل یاد کرسکتا ہے تو ہم سے بھی تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کیا تھا؟

### ل سفیدریش بزرگ کی عمامه پوشی:

کراچی میں ہارے ایک قریبی تعلق والے تھے۔ وہ کہنے لگے: حضرت! میرا حفظ قرآن مجید مکمل ہور ہاہے،آپ میری عمامہ پوشی کے لیے ضرورتشریف لائیں۔ میں





# المائي ال

نے کہا: بہت اچھا۔ جب وہاں جانا ہوا تو میں نے ان کودیکھا کہ ان کے سرکے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی سفید، بھنووں اور پلکوں کے بال بھی سفید تھے۔ حتیٰ کہ پورے جسم پر کوئی سیاہ بال نظر نہیں آر ہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا: آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے: جی!اس وقت میں تقریباً نوے سال کا ہو چکا ہوں۔

جھی ! اگر نو ہے سال کا بندہ آج کے دور میں قرآن پاک کا حفظ کمل کر رہا ہے تو
کون کہہ سکتا ہے کہ میں اب ساٹھ سال کا ہوگیا ہوں ، سر سال کا ہوگیا ہوں ، اس لیے
میں پچھنیں کرسکتا۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ کرنے والے آج کے دور میں بھی اپنے اللہ کو
راضی کرنے کے لیے بہت پچھ کررہے ہیں۔ بھی ! ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں، ہمیں
مجھی چاہیے کہ ہم آج عہد کریں ، ارادہ کریں کہ ہم اپنی دنیا کی ذمہ دار یوں کے ساتھ
ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ جب انسان ہمت سے
کام لیتا ہے تو ہمت مردال مددخدا کے مصداق اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی
ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین میں بھی اور آگے بڑھائے اور اپنے مقرب
بندوں میں شامل فرمائے۔ (آمین ٹم آمین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾



# ایمان کی چار جہات

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ لِنَا يُنْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوۤ الْمِنُوْ الِإِللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ﴾ (الناء:١٣١)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وََبَارِكُ وَسَلِّمُ ايمان والول كوايمان لانے كاحكم:

﴿ يَا يُنَا اللّٰهِ يَنَ اَمَنُوۤ الْمِنُوۤ الْمِنُوۡ الِاللهِ وَرَسُوۡلِهِ ﴾ (النماء: ١٣)

"اس آیت مبارکه میں الله تعالیٰ نے ایمان والوں کوخطاب فرمایا ہے اور ان کو بھی ایمان لانے کا تھم دیا ہے۔ اب بیظا ہر میں عجیب می بات معلوم ہوتی ہے۔ یا تو یوں کہتے: آیا یُنُها اللّٰذیٰنَ گفَدُوُا "اے کا فرو! ایمان لے آؤ۔"





خطاب کیا تو ایمان والوں سے اور حکم دیا کہتم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مٹائیلاً پرایمان لے آؤ۔مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہتم کلمہ تو پڑھ چکے ہو،ا بہتم تقویٰ اختیار کرو۔ مگر علماء نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو! تم اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کردو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے دوجھے ہیں:

> ''اِقُرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ'' ''زبان سے اقرار کرنااور دل ہے اس کی تصدیق کردینا۔''

ان دو چیزوں سے ایمان مکمل ہوجا تا ہے۔ انسان کے پاس دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جان بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، رزق بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، عزت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت بندے کے پاس ایمان والی نعمت ہے۔

#### ایمان کے کہتے ہیں؟

نبی علیائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پچھ لے کر آئے، اعتاد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ چنا نچہ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، کیونکہ دل تسلیم کرتا ہے۔ ایمان حاصل کرنا بڑا آسان ہے، فقط دل کا معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی دنیا کی ورزش تونہیں کرنی پڑتی کہ اتنا دوڑ ہے گا، بھاگے گا، وزن اُٹھائے گا، پھرمومن ہے گانہیں! پچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، جس جگہ انسان بیٹھا ہے، اس جگہ بیٹھے اپنے دل میں تصدیق کردے اور زبان سے اس کا اقرار کر لے۔ پھراس پر بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث یاک میں فرمایا:

((إنَّ الْمِسْلَامَريَهُدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) (صحِ مَلَم، مديث: ١٩٢) (الْمِصْلَم، مديث: ١٩٢) (الْمِصْلَم، مديث: ١٩٢) (الْمِصْلَم، مديث: ١٩٢)





جس بندے نے اسلام قبول کرلیااس سے پہلےاس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، سب گناہ معاف کردیے جائیں گے۔ بیکتنی بڑی بات ہے! پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ ہیں، گناہوں کا اتنا بوجھ ہے کہ پہاڑ پررکھ دیں تو وہ بھی دہنے گئے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے پران گناہوں کوبھی معاف فرمادیتے ہیں۔

#### ايمان كى چارجهات:

اس ایمان کے بارے میں آج کے زمانے میں خطرات بڑھتے چلے جارہ ہیں۔ حالات ایسے ہورہ ہیں کہ بندے کے لیے ایمان بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جارہا ہے۔ اس لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایمان کے متعلق چند باتیں کہی جائیں۔ اس لیے کہ جتنی قیمتی چیز ہو، اس کی حفاظت کے بارے میں اتناہی زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایمان کے بارے میں چار باتیں یا در کھیں:

پہلی جہت

## ایمان ملتا ہے طلب سے

سب سے پہلی بات ایمان کے بارے میں یہ یا در کھیں کہ ایمان انسان کوطلب سے مات ہے۔ دنیا بغیر طلب کے مل سکتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ مگر انسان کو ایمان بغیر طلب کے نہیں مل سکتا۔ دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔

## ا بوجهل اورسيد نابلال إلانفظ كي مثال:

ابوجهل کودیکھیں کہ نبی ﷺ کا چچاہے،خونی رشتہ ہے،اگرشکل وصورت کودیکھیں تو بہت خوبصورتِ تھا،عقل و دانائی کو دیکھیں تو''ابوالحکم'' کہا جاتا تھا، یعنی داناؤں کا



# خطائية المعالمة المعا



باپ ۔ صحت اچھی، دنیا میں اس کی عزت کا ڈنکا بجاہوا تھا،لیکن اگر اس نے دل میں طلب نہیں رکھی تو اس کو دنیا میں ایمان نہیں ملا ۔ تو معلوم ہوا کہ بینعت انسان کوطلب پر ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل سیدنا بلال ڈٹاٹؤ کو دیکھیں! حبشہ سے تعلق رکھنے والے ..... مرنگ کے کالے ..... ہونٹ موٹے .... شکل انوکھی ..... مگر دل میں طلب تھی ، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطافر مائی ۔ تو ایمان بند بے کوماتا ہے طلب سے ۔ العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطافر مائی ۔ تو ایمان بند بے کوماتا ہے طلب سے ۔ افرعون اور اس کے جا دوگروں کی مثال:

قرآنِ مجيد ميں الله تعالى حضرت موى عَليْائلا سے فر ماتے ہیں:

﴿إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (النازعات: ١٤)

'' فرعون کے پاس چلے جاؤ،اس نے بہت سرکٹی اختیار کررکھی ہے۔''

دیکھیں! نام لے کر فرما یا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ عَلیائیا فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ عَلیائیا فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ اور فرعون کا حال دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی بادشاہی تھی اور کتنا جابر بادشاہ تھا۔ وہ اپنی قوم کے او پر اتنا غالب تھا کہ بنی اسرئیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے ذرئے کروایا، کوئی ایک آ دمی بھی اس کے آگے بولنے والانہیں تھا۔ ایسی کا معتقلم ) گور خمنٹ بھی تو کسی کی ہوتی ہوگی۔ آج کے تھا۔ ایسی اگر کسی ایک کا بچے بھی نا جائز اس طرح مرواد ہے تو اس کی چھٹی ہوجائے گی، نا جائز اس طرح مرواد ہے تو اس کی چھٹی ہوجائے گی، اور فرعون نے ہزاروں معصوم بچوں کو ذرئے کروایا اور کوئی بولنے والانہیں۔

قرآنِ مجيد مين فرمايا گيا:

﴿ وَنَا لَا ى فِرْ عَوْنُ فِيْ قَوْمِهِ قَالَ لِيقَوْمِ ﴾ "اور فرعون نے اپن قوم كے درميان پكاركركها كرا سے ميرى قوم!"



﴿ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ لَمْنِهِ الْأَنْلُورُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيُ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (الزفرف: ٥١)

'' کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور (دیکھو!) بید دریا میرے نیچ بہہ رہے ہیں۔کیاتمہیں دکھائی نہیں دیتا؟''

ا پنی اصلاحات کے بارے میں گفتگو کرنے لگا: میں نے کیسی یہاں پر Economic Reforms (اقتصادی اصلاحات) کی ہیں! کیسے تہمیں خوشحال بنادیا ہے!اور پھر کہا:

﴿ اَمْ اَنَا خَيُرٌ مِّنَ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴾ (الرِّحْ فَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴾

'' یا پھر مانو کہ میں اس شخص ہے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے، اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔''

کیونکہ موسیٰ عَلیٰاِتَا نے بچین میں زبان پرانگارہ رکھا تھا،اس لیے جب بولتے تھے تو زبان میں لکنت سی محسوس کرتے تھے۔اسی لیے تو فر مایا:

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَلَّدِي ۞ وَ يَسِّرُ لِيَّ آمُرِي ۞ وَ احْلُلُ عُقُدَةً مِّنْ لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ ۞ ﴿ لِهِ:٢٥-٢٨) اب ديکھيے کہ وہ ظاہر ميں کتنا با کمال بندہ تھا، کيکن اگراس كے اندر طلب نہيں آئی تو

اب دیسے انہ وہ طاہریں سماہا ماں بمدہ طابین اس اسے اندر سب ہیں اس و اللہ تعالیٰ نے اس کوا بمان کی دولت سے نہیں نوازا۔اس کے بالمقابل جادوگر جو حضرت مولی طلیاتیا کے سامنے مقابلے کے لیے آئے اور مقابلہ شروع ہونا تھا تو انہوں نے حضرت مولی علیائیا سے صرف ادب کی وجہ سے اتنا پوچھ لیا کہ جی !





﴿ إِمَّا آنُ تُلْقِيَ وَإِمَّا آنُ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴾ (الاعراف:١١٥) ''(موىٰ!) چاہوتو (جو پھینکنا چاہتے ہو) تم پھینکو، ورنہ ہم (اپنے جادو کی چیزیں) پھینکیں؟''

جادوگروں نے حضرت موئی علیائی کواتی تھوڑی ہی جو Respect ورت اور کروں ہے جو کرت کہ ہو چو جو کہ اس وقت موئی علیائی کواتی بھی جو عزت ہو چو لیا کہ آپ بہل کرتے ہیں یا ہم کریں؟ اس وقت موئی علیائی کواتی بھی جو عزت انہوں نے دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کوا بمان کو دولت عطا فرمادی ۔ طلب نہیں تھی تو وقت کا بادشاہ محروم اورا گرتھوڑی ہی بھی طلب تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری جماعت کوا بمان عطا فرمادیا۔ اور پھر دیکھیے کہ بادشاہ نے کیا کہا؟ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کواور دوسرے طرف کے پاؤں کو کاٹوں گا۔ مقصد کیا تھا؟ کہا گرایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں کے نے تو آدمی پھر بھی دوسری طرف کے ہاتھ اور پاؤں سے چل پھر لیتا ہے، گزارا کر لیتا ہے، زندگی کے پچھکام سمیٹ لیتا ہے، لیکن اگر بازوا یک طرف کا کٹا ہواور ٹانگ دوسری طرف کی گئی ہوتو وہ بندہ اپنا بیلنس رکھ ہی نہیں سکتا ، اس نے ایس سزا تجویز کی ، مگر اللہ تعالیٰ نے کی کئی ہوتو وہ بندہ اپنا بیلنس رکھ ہی نہیں سکتا ، اس نے ایس سزا تجویز کی ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کوا بمان کی حلاوت ایسی دے دی تھی کہانہوں نے کہا:

﴿ فَاقُضِ مَا آنُتَ قَاضٍ ﴾ (طا: 27) ''ابِتهمیں جو کچھ کرنا ہو، کرلو۔''

ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ایک اصول سامنے آیا کہ انسان کو ایمان ملتا ہے طلب سے۔ جب دل میں طلب ہوتی ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے اور جب انسان بے طلب بن جائے تو ایمان جیسی دولت سے بھی محروم ہوجا تا ہے۔

عظبی پر نبی میطانیا کا چپاایمان سے محروم:

ہم یہ نہ محصیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اب اسلام کے





تھیدار بن گئے ہیں۔ طلب دل میں ہوتو پھر اللہ تعالی یہ نعمت انسان کے دل میں باقی رکھتے ہیں۔ دیکھیے! ہرانسان چاہتا ہے کہ اس کے جوقر ببی لوگ ہیں وہ نعمتوں سے نواز ہے جائیں۔ چنانچے سیدنا رسول اللہ مگاٹیلٹا چاہتے تھے کہ آپ کے چچا آپ کے بامنے کلمہ پڑھ لیس اور آپ نے کہا بھی مہی کہ چچا ابوطالب! آپ اگر میرے کان میں مامنے کلمہ پڑھ لیس گا تو میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے دوں گا..... اب اللہ تعالی کے محبوب کی کتنی چاہت ہوگی جواپ چچا سے بہاں تک فرمارہ ہیں! ان کے دل میں کتنی تمنا ہوگی کہ میرے چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ کہددیں....الیکن ان کے چپانے نبی علیائی کے میں اسلے کے میں کے میں اور آپ کے ایمان کی گوائی کے میں اور آپ کے میں اور آپ کی انسان کے دل میں کتنی تمنا ہوگی کہ میرے چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ کہددیں....الیکن ان کے چپانے نبی علیائیا کے سامنے کلم نہیں پڑھا۔ اللہ تعالی نے فرمادیا: اے بیارے! چپانے نبی علیائیا کے سامنے کلم نہیں پڑھا۔ اللہ تعالی نے فرمادیا: اے بیارے! (القصی: ۵)

"(اے پیغمبر!)حقیقت بہے کہ جس کوتم خود چاہو، ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے، ہدایت تک پہنچادیتا ہے۔" بیہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔

# ع بينامحروم: المينامحروم:

اور دیکھیے! اولا د کے بارے میں بندے کی کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ یہ اچھے بن جا تیں، نیک بن جا کیں اور یہ پریثانی سے فی جا کیں۔ تو اُن پڑھ جاہل قسم کا جو باپ ہوتا ہے اس کی بھی یہ نیک تمنا کیں ہوتی ہیں۔ وقت کے نبی ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، تڑپ کر کہتے ہیں:

﴿ لِيبُنَى ٓ ارْكَبُ مَّعَنَا ﴾ [مود:٣٢] ''اے بیٹے!ہارے ساتھ سوار ہوجاؤ۔''





بیٹا سوار نہیں ہوتا۔ ایک اہر آتی ہے اور والدکی آتھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہوجا تا ہے۔ اس وقت حضرت نوح طیائی کتنا چاہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا میری طرف آجائے ، گراس نوجوان کے ول میں طلب نہیں تھی ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کومحروم کر دیا۔

## کے جلی پرنو حقایاتیا کی بیوی محروم:

یوی کے بارے میں ہر بندے کی تمناہ وتی ہے کہ جو نیر جھے لی ہے وہ میری یوی کو بھی ملے ۔ اگر چداللہ تعالیٰ کے بی ہیں، مگران کی بیوی ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتی ہے ۔ مضرین نے لکھا ہے کہ جینے انبیاء میٹیٹا و نیا میں تشریف لائے ان کواللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں دیں کہ جو باکر دار تھیں، بدکار بیویاں نہیں دیں، مگر ایسا ہوا کہ ان میں سے چندایک کو اختلاف رائے ہوگیا، جیسا کہ نو ح بین گی بیوی کو ہوا۔ اس کو بھی عجیب لگتا تھا کہ یبال تو ہر طرف ریت ہی ریت ہی ریت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سیا ب آئے گا۔ تو جیسے کفار مخرہ بن کرتے سے اور کہتے تھے کہ ہم تو خود کہتے ہیں کہ ایسا پانی یہاں آتا چاہیے۔ بالکل ان کی بیوی کی سے جی وی کہاں سے پانی آئے گا ؟ اس کو تو یہ بھی یہی حالت تھی۔ وہ بھی کہتی تھی کہ اس ریت میں کہاں سے پانی آئے گا ؟ اس کو تو یہ بیسی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم فرمادیا۔

## ر دل میں تڑپ ہوتوایمان کی نعمت ملتی ہے:

ان مثالوں سے پتا چلتا ہے کہ ایمان بندے کوطلب کے ساتھملتا ہے۔ پاس رہے والا ابولہب محروم رہتا ہے، ولید پلیدمحروم ہوجا تا ہے، اور دور سے آئے ہوئے صہیب



رومی ولائل ایمان لے آتے ہیں۔ بلال ولائل حبشہ سے آئے، ایمان لے آئے۔ سلمان فارسی ولائل ایمان سے آئے، اللہ تعالی نے ان کو بھی ایمان کی تو فیق عطا فر ما دی۔ تو بیہ اصول ذہن میں رکھ لیس کہ انسان کو ایمان طلب کے ذریعے ملتا ہے۔ جب دل میں تو پہو، طلب ہو، تب پنجمت بندے کو ملتی ہے۔

توایمان کس چیز سے ملا .....؟ طلب سے ۔اورایک آ دی بے طلب بن جائے اور اسے ایمان کی پرواہی نہ ہوتو وہ محروم ہوجائے گا۔

دوسري جهت

#### ایمان چمکتاہ مجاہدے سے

ایمان چکتاہے قربانی سے ،مجاہدے سے۔ ایمان کا گھٹنااور بڑھنا:

علماءنے ایمان کے بارے میں بڑی بحث کی ہے کہ

''اَلْإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ'

''ایمان بڑھتا بھی ہےاور گھٹتا بھی ہے۔''

جب كهامام الوحنيفه مُناتلة نے فرمايا:

''لايزِيْدُولايَنْقُصُ''

''(ایمان)نه برهتا ہے اور نہ گفتا ہے۔''

سب نے اپنے اپنے دلائل دیے تو پھرامام ابوحنیفہ ﷺ سے پوچھا گیا: آپ تو کہتے ہیں کہا یمان نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ تو فر ماتے ہیں:



علمات فير ا44

﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ أَلِيثُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا ﴾ (الانفال: ٢) "اور جب ان كے سامنے اس كى آيتيں پڑھى جاتى ہيں تو وہ آيتيں ان كے ايمان كواور ترتى ديتہ ہيں۔"

لہذاا بمان تو بڑھتا ہے۔ تو امام اعظم پیشائی نے فرما یا: ایمان کی مقدار تو وہی رہتی ہے۔ لہذا ایمان کی مقدار تو وہی رہتی ہے۔ بینان س کی چمک دمک بڑھتی اور گھٹی رہتی ہے۔ چنانچہ گناہ کرے گا تو اس کی چمک بڑھتی جائے گی، مقدار وہی مھٹ جائے گی اور نیک اعمال کرے گا تو اس کی چمک بڑھتی جائے گی، مقدار وہی ہوتی ہے۔

## اعمالِ صالحہ سے ایمان کی پاور بڑھتی ہے:

توجتناانسان نیک اعمال کرے گا، اتناہی ایمان چمکنا چلاجائے گا۔ یول سمجھ لیس کہ بلب تو ایک ہی ہے، لیکن یا وہ سوواٹ کا ہے یا دوسوواٹ کا ہے یا پانچ سوواٹ کا ہے۔ بلب ایک ہی ہے، لیکن اس کی پاور بڑھتی رہتی ہے یا گھٹتی رہتی ہے۔ اس طرح انسان کا ایمان تو ایک ہی ہے، لیکن نیک اعمال کی وجہ سے اس کی پاور بڑھتی چلی جاتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کی پاور گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اگر انسان چاہے کہ اس کا ایمان چمک جائے اور زیادہ حلاوت نصیب ہوجائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کرے۔ جتنا مجاہدہ ہوگا اتناہی زیادہ ایمان چیکے گا۔

اب يدمجابده كسى طرح سے بھى موسكتا ہے۔مثلاً:

🐲 .....فس کی خواہشات کواللہ کے لیے ترک کر دینا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔

🦚 ..... یاایمان کے بنانے کے لیے محنت کرنا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔

🦔 ..... یاایمان کی خاطرا پنامال قربان کردینا، پیجی مجاہدہ ہے۔



توکوئی بھی قربانی ایمان کی خاطر کی جائے اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوجا تا ہے اور اس کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا ایمان مضبوط ہے اضبط ہوجا تا ہے۔

## صحابه كرام مُثَاثَثُمُ كَي ايمان كي خاطر قربانيان:

اس کیے صحابہ کرام ڈٹائٹھ ایمان کی خاطرا پناسب کچھ قربان کردیتے تھے۔ان پر کیے کیے مجاہدے آئے؟ نبی عَلیٰلِاً نے ان کو بتادیا:

''الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہراؤ گو کہ تمہیں ٹکرے ٹکڑے کردیا

جائے یا آگ میں جلا و یا جائے۔"[سنن ابن ماجہ، مدیث: ۴۰۳۴]

چنانچ بعض ایسے حضرات بھی تھے جن کو دنیا کے سبز باغ دکھائے گئے، لالچ دیا گیا،کیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔

#### حضرت كعب بن ما لك والنفظ كي ثابت قدمي:

جیسے ایک صحابی کعب بن مالک ڈاٹٹو ایک جہاد میں نہ جاسکے تو نبی علیائیا نے کچھ عرصہ کے لیے ان سے سول بائیکاٹ کا حکم فر ما یا۔ اس حالت میں عنسان کے بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے اپنا بندہ بھیج کر پیغام بھجوا یا کہ سنا ہے تمہار سے ساتھ سب لوگوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، تم میر سے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں بہت زیادہ نوازوں گا۔ حضرت کعب ڈاٹٹو فر ماتے ہیں: میں نے وہ خط جب پڑھا تو میں نے اسے ایک آزمائش سجھتے ہوئے تنور کے اندر جلا دیا۔

(صحیح بخاری، حدیث: ۴۱۸ باب حدیث کعب بن مالک تا انتخالی



# علمات فير ا44



#### حضرت اميرمعاويه اللفؤ كارومي بإدشاه كوجواب:

ای طرح کا واقعہ حضرت امیر معاویہ ٹٹاٹٹ کے ساتھ پیش آیا کہ جب حضرت علی ٹٹاٹٹ کے ساتھ پیش آیا کہ جب حضرت علی ٹٹاٹٹ سے ان کا معاملہ آپس میں رنجش کا چل رہا تھا، تو رومی بادشاہ نے ان کو بھی ای طرح پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں بتا ئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کوحق لے کر دیں گے۔حضرت امیر معاویہ ٹٹاٹٹ نے اسے جواب دیا:

''اورومی کتے!اگر تونے بیسوچا تو یا در کھنا! میں علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تیرے خلاف کڑنے کے لیے تیرے سامنے آؤں گا۔'' توایمان کے معاملے میں صحابہ کرام ڈٹائٹڑا کی قربانیاں بڑی عجیب ہیں۔

#### ايك صحابي الله لله كلايمان يرثابت قدمي:

ایک واقعہ کتابوں میں لکھاہے کہ ایک صحابی اٹھاٹھ کو کفار نے گرفتار کرلیا۔ کفار کے بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ بیہ اپنے دین سے پھرجائے اور ہمارا دین اختیار کرلے، کیکن وہ اس بات کو قبول نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو بادشاہ نے تنگ آ کر گھر میں بیہ بات کردی کہ بھٹ ایپ بندہ کیا ہے کہ بات ما نتا ہی نہیں؟ تو اس کی جوان العمر بیٹی جوشکل میں حور پڑی تھی، وہ کہنے گی: ابو! مجھے آپ موقع دیں، میں دیکھتی ہوں کہ بیہ کیے ہمارے دین کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ تو والد نے اس کواجازت دے دی۔ جس جگہ پروہ قید حقے، چالیس دن اس جگہ پروہ لڑی بن سنور کر ان کے پاس جاتی رہی، کھی کھانا کہ بہنچانے اور بھی کام کرنے کے بہانے۔ چالیس دن اس اللہ کے بندے نے اس کو اگر تے واک تربی کھے کوتو کو گرائی نہ دیکھا مرد ہے! میری شکل دیکھے کوتو کوگر سے اور ترشیے ہیں اور میں بن سنور کر آتی ہوں اور بی آ نکھا ٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ لڑی خود چران ہوئی کہ بیہ کیسا مرد ہے! میری شکل دیکھے کوتو لوگ ترسے اور ترشیے ہیں اور میں بن سنور کر آتی ہوں اور بی آ نکھا ٹھا کر نہیں دیکھا۔





چالیس دن کے بعد بالآخراس نے پوچھ لیا کہ جی! آپ نے کیوں مجھے دیکھا تک نہیں؟ توانہوں نے بتایا: میرے اللہ کا حکم ہے:

> ﴿ قُلُ لِّلْمُؤُمِنِيُنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِ هِمْ ﴾ (النور: ٣٠) "ايمان والول سے كهدو يجيح كەنظرىي نيجى ركھيں۔"

اس لیے میں تواپی آئکھیں نیمی رکھوں گا۔ تو اب اس لڑکی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ اس بندے کے اندر کیا نعمت ہے کہ اس نے اس میں اتنی استقامت پیدا فرمادی؟ تو وہ پوچنے لگی: کیا یہ چیز میرے اندر آسکتی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! چنا نچہ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب بیلڑکی جاتی تھی تو یہ اس کو دین سکھاتے ہے۔ اب یہ ظاہر میں کہتی رہی: ابو! میں کوشش کر رہی ہوں، چند دنوں میں سیدھا ہوجائے گا، یہ کہتے کہتے خودسیدھی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں: 'شکار کرنے کو آئے ، شکار ہوکر چلے' ۔ آئی کمتی ان کو متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ نے اس کو متوجہ کردیا۔ حتی کہ پھروہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے مل کرایک پروگرام بنایا۔ لڑکی نے کہا: ابو! اس کو قید ہوئے بہت عرصہ ہوگیا، اس کو تھوڑ ابا ہرکی فضا میں بھی لے جانا چا ہے، اس کے لیے کوئی شکار کا بندو بست کریں، میں اس کے ساتھ جنگل میں جانا چا ہتی ہوں۔ باپ کریں، سواری کا انتظام کردیا، دونوں گھوڑ سے پرسوار ہوئے اور اللہ نے ان کواپئی منزل نے سواری کا انتظام کردیا، دونوں گھوڑ سے پرسوار ہوئے اور اللہ نے ان کواپئی منزل تک پہنجادیا۔

توالیا بھی ہوا کہ چالیس چالیس دن تک ایک خوبصورت عورت کوشش کرتی ہے اوروہ آنکھاُ ٹھا کرنہیں دیکھتے ، یہ قربانی ہے۔وہ بچھتے تھے کہ یہ ہماری وہ نعمت ہے کہ جس کا بدل کچھنہیں ہوسکتا۔ دنیا کی کوئی چیز ایمان کا بدل نہیں ہوسکتی ، وہ اس بات کواچھی طرح سجھتے تھے۔توایمان ملتا ہے طلب سے اور چمکتا ہے مجاہدے سے ، جتنا مجاہدہ ہوگا





علبات المعالم المعالم

ا تناچکے گا ،ا تنامضبوط سے اصبط ہوگا۔ تبسری جہت

## ایمان پھیلناہے ہجرت سے

اورا یمان پھیلتا ہے ہجرت ہے۔ جتناامت میں ہجرت رہے گی اتنا ہی ایمان پھیلے گا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام ڈیکٹھ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو بس ایک گھر کے اندر تعلیم دی جاتی تھی ۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر ڈیکٹھ کے ایمان لانے کے بعد باہر نکل کرسر عام آنے لگے ، تب بھی مرکز '' دارار قم'' ہی تھا۔ وہاں سے ہجرت ہوئی اور اللہ تعالی نے اس معاملے کو پھر کھولا اور مشرق سے مغرب تک اس پیغام کو پہنچادیا۔

آج بھی ہم دنیا میں دیکھیں تو کفر پھیلانے والی طاقتیں اربوں کھر بول کے بجٹ کے ساتھ پوری دنیا میں ارتداد اور کفر پھیلانے کی کوششیں کررہی ہیں اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کوششیں کتنی تھوڑی ہی ہیں، مگر وہ تھوڑی ہی کوششیں بھی کفر کے سامنے ایک بند بن گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے نواز اہوا ہے۔

## کفرمرده اور اسلام ایک زنده مذہب ہے:

آپ جیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں کفر پھیلانے کے لیے کفر مال پیے کے ذریع اتنامنظم کام کر دہا ہے کہ کوئی حدنہیں، مگر فرق یہی ہے کہ جب کوئی مردہ ہوتو وہ خودنہیں چلا کرتا، بلکہ اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاش چونکہ مردہ ہے، لہذا اس کو چلنے کے لیے کندھے کی ضرورت ہے۔ تو کفر کی حالت اسی مردے کی طرح



ہے،اباس کو پیسے کے کندھے کی ضرورت ہے۔اور جوزندہ انسان ہے اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت ہے۔اور جوزندہ انسان ہے اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ٹانگوں پر چل کرجا تا ہے۔اسی طرح اسلام ایک زندہ ذہب ہے،زندہ دین ہے۔

## رینِ اسلام ہمارا محتاج نہیں،ہم اس کے محتاج ہیں:

دین اسلام کو ہمارے کندھے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کی خدمت کی تو فیق عطافر مادیں۔اسی لیے فرمایا:

﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنِ ٱسْلَمُوا﴾

" بیلوگتم پراحسان رکھتے ہیں کہ بیاسلام لے آئے ہیں۔"

﴿قُلْ لَّا تَهُنَّوْا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ

''ان ہے کہو کہ مجھ پراپنے اسلام لانے کا حسان نہ جتلا ؤ۔''

﴿ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلَاكُمُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمُ صَٰدِقِیْنَ﴾ (الجرات: ١٤)

'' بلکہ تم اگر واقعی (اپنے دعوے میں) سچے ہوتو بیاللہ کاتم پراحسان ہے کہاس

نے تہمیں ایمان کی ہدایت دی۔''

تو دین اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔

چوهی جهت

ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے

ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔جو بندہ اکثر و بیشتر حقوق العباد میں



حُلَاكِ فِي الْحِلامِ الْحِلامِ الْحِلامِ الْحِلامِ الْحِلامِ الْحِلامِ الْحِلامِ الْحِلامِ الْحِلامِ



کوتا ہی کرنے والا ہوگا،اس کا ایمان خطرے میں رہے گا۔اب اس کی دلیلیں سن کیجے!

## ملاوٹ کرنے والے کا ایمان خطرے میں:

نى عَيْظَالِيًا مِنْ فَرِما يا:

((هَنْ غَشَّ فَكَيْسَ مِنَّا)) (ترندی، حدیث:۱۳۱۵) ''جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔''

''ہم میں سے نہیں ہے''کا مطلب ہیہ کہ اس کو ایمان پر موت نہیں آئے گی۔ دراصل ملاوٹ کرنے سے اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم دھوکا کررہے ساتھ ہم جوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم دھوکا کررہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم دھوت العباد میں ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کاحق ماررہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ حقوق العباد میں ایک الیک کوتا ہی کی کہ جس پر اللہ تعالی کے محبوب ساتھ اللے فرماتے ہیں کہ اس کو ایس موت آئے گی کہ یہ اسلام سے ہی خارج کردیا جائے گا۔

چھوٹوں پررخم اور بڑوں کا اکرام نہ کرنے والے کا ایمان خطرے میں: ایک جگہ فرمایا:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَا، وَ يُوَقِّرُكَبِيُرَنَا))

(ترمذی، حدیث: ۱۹۱۹)

''جو ہمارے چھوٹوں پررخم نہیں کر تا اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں نے نہیں ہے۔''

اب اس کا تعلق کس چیز سے ہے ۔۔۔۔۔؟ حقوق العباد سے ہے۔چھوٹوں پررحم کرنا اور بڑوں کا ادب واحتر ام کرنا، بیحقوق العباد ہیں۔جوحقوق العباد میں کوتا ہی کرے گا





وہ مرتے وقت ایمان سے محروم کردیا جائے گا۔

#### الله كامقرب بننے كے ليے حقوق العباد كا اہتمام ضرورى ہے:

اس کیےاگر بندہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے۔اب یہاں کئ چاہیے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے۔اب یہاں کئ دفعہ ہم غلطی کرجاتے ہیں۔ہم سجھتے ہیں کہ ہم مصلّے پر با قاعدگی سے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں تبییح پکڑ کرذکر کرتے ہیں اور ہم دین کی بات کرتے ہیں تو بس ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور حالت سے ہوتی ہے کہ

.....ہم اپنی اولا دکو Ignore ( نظرانداز ) کررہے ہوتے ہیں ،ان کاحق نہیں ادا کررہے ہوتے ۔

.....ا پنے اہل خانہ کو Ignore ( نظرانداز ) کررہے ہوتے ہیں۔

.....ا پنے پڑوی کو تکلیف پہنچار ہے ہوتے ہیں۔

..... ہم اللہ کے بندوں کے لیے دبالِ جان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔

تو پھرالی صورت میں ایمان کیے محفوظ رہے گا؟ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔

ہارے حضرت مرشدِ عالم میلید فرماتے تھے:

.....الله تعالیٰ کوخوش کر وعبا دت ہے۔

..... نبی علیقالیگام کوخوش کرواطاعت سے۔

.....ا ورمخلوق خدا کوخوش کروخدمت ہے۔

اللہ تعالیٰ تہہیں اپنامقرب بنالیں گے۔



\_خُلباتِ فِتْبِر ا44





پہلے وقتوں میں ہر بندے نے کوئی نہ کوئی خدمت کا کام اپنے ذمے لیا ہوتا ت<sub>ھا۔</sub> مثلاً: کسی نے ذمہ لیا ہوتا تھا کہ میں اس نابینا کی خدمت کروں گا ..... میں اس بوڑھی بیوه کی خدمت کروں گا ..... میں اس غریب کی خدمت کروں گا .....کوئی نہ کوئی خدمریہ كا كام اپنے ذمے ليا ہوتا تھا۔ آج وہ جذبہ دل سے نكلتا چلا جار ہاہے۔ اليي نفسانفسي كا عالم ہے کہ ' اَلْاَ مَانُ وَالْحَفِيْظُ '' كتابوں ميں تولكھا ہے كہ قيامت كے دن نفسانفي كا عالم ہوگا اور اہلِ باطن ،جن کو اللہ نے نظر دی ہے ، وہ آج کے دور میں بھی نفسانفسی کوخور د کھے رہے ہیں۔ ہر بندے کواپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم ایسے دیوانے ہوکر بھاگے پھررہے ہیں کہ ہمیں کسی کی سمجھ ہی نہیں لگتی۔ ہم خدمت کے ذریعے سے ا پنے اللہ کوراضی کرلیں ، بیجذبہ ہی نہیں ہے ، بلکہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی جیب میں بچھ پیسےنظر آ جا ئیں تو ہم ان کوبھی کسی طرح سے نکال لیں۔اس لیے جو ہارہے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی ہم سے زیادہ پریشان ہے۔اور نبی ﷺ کا معامله کیا تھا؟ کہ جوجتنا زیادہ آپ مگلیلاً سے قریب تھا، وہ اتنابی زیادہ آپ مگلیلاً ہے محبت کرنے والااورآپ ملگیاتی کی نبوت کوتسلیم کرنے والاتھا۔

# ر پڑوسی کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے:

خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا، بیجذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ریکھیں بھی ! حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے:





....میرے بندے! میں بیارتھا،تونے میری عیادت نہیں گی۔

....میرے بندے! میں بھو کا تھا، تونے مجھے کھا نانہیں کھلایا۔

....میرے بندے! میں پیاسا تھا،تونے مجھے یانی نہیں پلایا۔

تو وہ بندہ بڑا حیران ہوکر کہے گا: اے اللہ! آپ تو کھانے ، پینے اور بیار ہونے

سے بلند و بالا ہیں، آپ کی ذات میں تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تو اللہ

تعالیٰ فرما نمیں گے کہ فلاں موقع پرمیرا فلاں بندہ بیارتھا.....

.....اگرتواس کی عیادت کے لیے جاتا توایسے ہی ہوتا جیسے تُونے میری عیادت کی۔ اور فلال موقع پرمیرا فلاں بندہ بھوکا تھا.....

.....اگرتواس کوکھا نا کھلا تا تواپیاہی ہوتا جیسے تُونے مجھے کھا نا کھلا یا ہے۔

اورفلال موقع پرمیرا فلال بنده پیاساتها.....

.....ا گرتواہے پانی پلاتا تواہیا ہی ہوتا جیئے تُونے مجھے پانی پلایا ہے۔

(صحيح مسلم، حديث: ٢٥٦٩ باب فضل عيادة المريض)

اب بتائے! یہ کتنی بڑی بات ہے!

بوڑھے کا کرام ....اللہ کا کرام:

مدیث یاک میں آتاہے:

((إن مِنُ إِجُلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ))

(الوداؤد، حديث: ٣٨٣٣ باب في تنزيل الناس منازلهم)

"بِشك الله تعالى كي تعظيم ميں سے ہے كه بوڑ ھے مسلمان كااكرام كيا جائے۔"

جس بندے نے ایمان کی حالت میں اپنے بالوں کوسفید کرلیا ہواللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں کہاس کی عزت کرنا ایساہی ہے جیسے کسی نے اللدرب العزت کا اکرام کیا ہو۔



الماليم المعالم



اس سے پتا چلتا ہے کہ مخلوقِ خدا کو خدمت کے ذریعے سے ہم خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فر مائیں گے۔

# سومیں سے دس مرنے والوں کو کلمہ نصیب ہوا!!!

ایک ڈاکٹر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے سوبندوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا۔ چونکہ ڈاکٹر لوگ توروزانہ ایمرجنسی میں ڈیل کررہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے مریض آتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے وفت میں آتے ہیں کہ بالکل آخری لیجات میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں: میں نے سوبندوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تو ان میں سے کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ ان کو میں نے تلقین کی کہ کلمہ پڑھلو! کلمہ پڑھلو! ایس کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا۔ کہتا ہے کہ مشکل سے ان میں سے دس یا پندرہ بان کی کہتہ پڑھا ہوگا، باقی کو میں نے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، میرے حساب سے وہ بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گئے۔

یہ سلمانوں کے ماحول کا واقعہ ہے۔ یہ گفر کی دنیا کے مسلمانوں کا واقعہ نہیں ہے،

بلکہ ایسے ملک کا ہے جہاں چاروں طرف مسلمان ہیں۔ تو وہ کہتا ہے: میں اس بات پر

بہت پریشان ہوا، اور پھر میں نے بعض مریضوں کو کا غذ پر لکھ کر دکھا یا کہ کیا آپ کلمہ

پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی زبان ساتھ نہیں دے رہی؟ تو جب میں نے ایسے مریضوں

کو وہ لکھا ہوا دکھا یا تو انہوں نے اشارے سے ہمیں بتا یا کہ جوتم پڑھ رہے ہوہم بھی وہ

پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زبان پر اس وقت ہمارا کنٹرول نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے:

اصل میں جب انسان کے اعمال میں کمزوری ہوتی ہے، تو موت کے وقت جیسے فالح

زدہ انسان چاہتا ہے کہ ہاتھ ہلائے، لیکن ہلانہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر فالح





ڈال دیتے ہیں، چاہے بھی سہی کہ کلمہ پڑھ لے، مگر آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی تو فیق عطانہیں فرماتے ۔

تو بھئی!اس سے پہلے کہ زبان پر کنڑول ختم ہوجائے ،ہمیں چاہیے کہاس زبان سے خوب کلمے کا ذکر کرلیں ،خوب اپنے رب کو یا دکرلیں ۔

#### دل میں ٹیس ٹیس ہوتو زباں پر بھی ٹیس ٹیس ہوگا:

ا يك صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس كو'' الله اللهٰ'' كا لفظ سكھا يا ہوا تھا۔ اب طوطا جب'' الله .....الله '' كالفظ كهتا تولوگ اس پر بڑے خوش ہوتے ، حيران ہوتے اور دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے۔اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ طوطا جس پنجرے میں تھا،ایک دن وہ اس پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔تو بلی صاحبہ بھی کہیں ہے آ پہنچیں۔اس نے جب اس طوطے کی گردن پکڑی اوراس کو لے کر بھا گی تو طوطے نے '' ٹیں ٹیں'' کی ، اس وقت اس کو بتا چلا کہ میرا طوطا تو میرے ہاتھ سے گیا۔اب اس بندے کو دورنج تھے، ایک رنج تو اس بات کا کہ میرا نقصان ہوگیا اور ایک رنج اس بات کا کہ میں نے اتنی محنت سے بیرلفظ سکھا یا تھا، اب اگر میں اور طوطا خرید بھی لوں تو مجھے اس کوسکھانے کے لیے اتن محنت پھر کرنی پڑے گی ،تو یہ بہت زیادہ غم زدہ تھا۔ پھریہ کسی بزرگ سے ملااورا سے اپناوا قعہ سنایا۔وا قعہ سناتے ہوئے کہنے لگا: جی! مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے طوطے کو''اللہ اللہ'' کا لفظ سکھایا تھا اور وہ'' اللہ اللہ'' پڑھا کرتا تھا،لیکن جب بلی اس کو لے کر بھا گی تو اس وقت تو وہ'' ٹیس ٹیں'' کررہا تھا،''اللہ اللہ'' کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ ان بزرگوں نے اس وقت اس کو بات سمجھائی کہ دیکھو! جب انسان پرموت کی مصیبت آتی ہے تو انسان کی زبان سے وہ

علبائي المعلم ال



نکاتا ہے جو پچھاس کے دل میں ہوتا ہے۔طوطے کی زبان پر''اللہ اللہ''تھا،مگراس کے دل میں ''تھی اور جب بلی نے گردن دبو چی تو وہ نکلا جودل میں تھا۔ تو بھی ! اگر ہمارے دل کے اندرونیا کی'' ٹیس ٹیس' ہی پڑی ہوئی ہواور زبان سے ہم جومرضی نعرے لگاتے پھریں توموت کے وقت کیا نکلے گا؟

کتابوں میں لکھاہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ اکثر و بیشتر ہاتھوں کی انگلیوں پر ذکر کرتے رہتے تھے۔ایک مرتبہ کسی آپریشن کے سلسلہ میں ان کو بے ہوش کر دیا گیا تو بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی انگلیاں حرکت کررہی تھیں۔

میں نے ایک مرتبہ بیروا قعہ کی کوسنا یا تواس نے اپنے والد کا واقعہ سنا یا۔ کہنے لگا:
میرے والد کے ساتھ بھی بالکل یہی واقعہ پیش آ یا کہ وہ اکثر تشبیح پڑھتے رہتے تھے۔
کہنے لگے: ہم نے اپنی آ تکھوں ہے دیکھا کہ میرے والد کو ہپتال میں بے ہوش کیا گیا اور ان کے ہاتھ اور انگلیاں اس طرح چل رہی تھیں جسے تشبیح پڑھ رہے ہوں۔ تو ڈاکٹر نے ہمیں یہی بتایا کہ چونکہ اس کا دماغ سگنل دیتے دیتے اتنا عادی بن چکا ہے کہ جب بیوش ہوگیا تو پھر بھی سگنل مل رہا ہے اور ہاتھ ہل رہے ہیں۔

یہاں پر پتا چلتا ہے کہ جوحفرات''لا اللہ الا اللہ'' کا ذکر روزانہ ہزاروں دفعہ کرتے ہیں تو کرتے کرتے بھرایک دن وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جب ایسے بندے کوموت کے حالات میں سے بھی گزرنا پڑھے تواللہ تعالیٰ زبان پر کلے کوجاری فر مادیتے ہیں۔ ۔

# روزِ قیامت الله کی رحمت کا معامله:

بھئ! اگرایمان نچ گیا تو جنت میں داخلہ ایک نہ ایک دن ہوہی جائے گا، یہ کی بات ہے۔





اس ليےاللەتعالىٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴾ (الاحزاب: ٣٣)

''اوروہ مومنوں پر بہت مہر بان ہے۔''

''خطباتِ علیم الاسلام'' میں مولانا قاری محد طیب صاحب بیشتہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں! کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ شیطان بھی سراُٹھا کر دیکھے گا اور اس کو بھی اُمیدلگ جوگا کہ شیطان بھی سراُٹھا کر دیکھے گا اور اس کو بھی اُمیدلگ جائے گا کہ شاید آج مجھے بحق بخش دیا جائے گا۔ پھرانہوں نے ایک دو عجیب وغریب واقعات بھی بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کی رحمت کسے بہانے ڈھونڈے گی ؟

#### روزِ قیامت دو بندول پرالله کی رحمت:

ایک واقعہ جس کو میں اپنے علاء سے بعض اوقات سنتا تو تھا، لیکن میں نقل نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے '' خطبات حکیم الاسلام'' میں بیروا قعہ پڑھا تواب میں نقل بھی کردیا کرتا ہوں۔ وہ بیہ کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے! تو نے زندگی اچھی نہیں گزاری۔ اس کا حساب اور کہیں گے کہ اے میرے بندے! تو نے زندگی اچھی نہیں گزاری۔ اس کا حساب کتاب ہوگا تو بہت زیادہ گناہ ہوں گے اور تھوڑی سی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی فرمائیں گے: چلوجہنم میں۔ وہ جہنم کی طرف بھا گنا شروع کردے گا۔

پھر دوسرے کو بلا کر حساب کتاب لیں گے اور فرمائیں گے: تم نے اچھی زندگی نہیں گزاری، جا وَجہٰم میں۔ وہ توجہٰم کی طرف جانا شروع کر دے گا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا جائے گا۔ چلتا بھی جائے گا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑکر دیکھتا بھی جائے گا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑکر دیکھتا بھی جائے گا ، اللہ تعالی ان دونوں کو بلالیں گے۔ بلاکر پہلے سے پوچھیں گے: بھی ! بتاؤ

علاية المعلمة المعلمة



تہہیں جب کہا کہ جاؤجہم میں، توتم نے تو دوڑ ہی لگادی۔ وہ بندہ جواب دے گا: یا الله! دنیامیں تو تھم ماننے میں کوتا ہی کرتا ہی رہا، اب جب آپ کی طرف سے پیوفیعلمہوا الله! دنیامیں تو تھم ماننے میں کوتا ہی کرتا ہی رہا، اب جب آپ کی طرف سے پیوفیعلمہوا اللہ! دیا ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلواس پر ہی میں ٹھیک طرح سے عمل کرلوں؛ اس لیے میں تیزی ویں ہے۔ ہے جہنم کی طرف بھاگ پڑا۔اللہ تعالیٰ دوسرے کو پوچھیں گے کہ تمہیں بھی تو حکم دیاتھا کہ جاؤجہنم میں ، اور تم تو آ ہتہ آ ہتہ چل رہے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کر بھی ویکھتے جاتے تھے۔وہ کیے گا: یااللہ! دنیامیں جب بھی میرے ساتھ کوئی معاملہ ہواتو ہمیشہ آپ نے رحمت کامعاملہ کیا،اےاللہ! حکم ہوگیا کہ جہنم میں جاؤ، میں دو چارقدم آگے چل کر پیھے ر کھتا تھا کہ شاید آپ کی رحمت اب بھی متوجہ ہوجائے ، اب بھی متوجہ ہوجائے۔اللہ تعالیٰ پہلے کوفر ما ئیں گے کہ ہم نے مختبے بھی جنت عطا فر مادی اور دوسرے کوکہیں گے کہ جب تجھے ہم ہے اب بھی رحمت کی اُمید ہے تو تجھے بھی ہم نے جنت عطافر مادی۔ جب کسی افسرنے کوئی کام کسی کی Favour (حمایت) میں کرنا ہوتا ہے تو ووکوئی نه کوئی Logic (دلیل) نکال لیتا ہے، بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ای طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ارادہ فر مالیں گے کہ ایمان والوں کو میں نے نکالناہے تو پھراس

> کے لیے بہانے بھی ڈھونڈلیں گے۔ کیے کیے بہانے ہوں گے؟ الباب بیٹا جنت میں:

کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی میزانِ عمل کے دونوں پلڑے برابر ہوجا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرما ئیں گے: تم جنت والوں میں سے نہیں ہو، اور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہو۔ تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کرآئے گااور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا۔ اس کاغذ میں ''اُف'' لکھی ہوگی۔ بیٹلڑا



نیکیوں پر بھاری ہوجائے گا، کیونکہ بیر (والدین کی ) نافر مانی کا ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہوجائے گا۔ چنانچہ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ خض مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پاس واپس لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرما نمیں گے کہ اس کو واپس لوٹاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے: اے نافرمان بندے! کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کررہے تھے؟ وہ عرض کرے گا: الہی! آپ نے تو دیکھ لیا کہ میں دوزخ کی طرف جارہا ہوں اور اس عرض کرے گا: الہی! آپ نے تو دیکھ لیا کہ میں دوزخ کی طرف جارہا ہوں اور اس دوزخ میں جارہا ہوں اور اس کے بخصے کوئی جائے فرار نہیں، میں اپنے والد کا نافر مان تھا، حالانکہ وہ بھی میرے والد کو دوزخ میں جارہا ہے۔ آپ میرے عذا ب کو بڑھادیں اور اس کی وجہ سے میرے والد کو دوزخ میں جارہا ہے۔ آپ میرے عذا اب کو بڑھادیں اور اس کی وجہ سے میرے والد کو دوز خ سے نجات دے دیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ بنس پڑیں گے اور فرما نمیں گی: آپ کو دونر دنیا میں تو اس کی نافر مانی کی اور آخرت میں اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، اپنے تونے دنیا میں تو اس کی نافر مانی کی اور آخرت میں اس کے ساتھ نیک سلوک کیا، اپنے باپ کا ہاتھ کیکڑ واور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔

(التذكرة للقرطبي، بحواله جنت كے حسين مناظر: ص ١٥٣)

## ایک نیکی پرجنت:

کتابوں میں ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ روزِ قیامت ایک شخص کو پیش کیا جائے گا۔
اس کواپنے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ملے گی جس سے اس کی تر از و بھاری ہوسکے۔ چنانچہ
اس کی تر از و برابررہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کوفر مائیں گے: لوگوں کے
پاس جاؤاور اس شخص کو ڈھونڈ و جو تمہیں ایک نیکی دے دے اور میں مجھے اس کے
برلے میں جنت میں داخل کر دول۔ چنانچہ وہ تمام مخلوقات کے درمیان گھوے گااور کسی
ایک شخص کو بھی ایسانہ پائے گا، جو اس سے اس معاطے میں گفتگو کرے۔ بس وہ یہی



# علائية المعالية المعا



کے گا: مجھے ڈرہے کہ میرااعمال نامہ ہلکانہ ہوجائے ،اس لیے میں اس نیکی کا آپ ہے زیادہ محتاج ہوں، تو وہ مایوس ہوجائے گا۔ تب اس کوایک شخص کیے گا: تُو کیا ڈھونڈ تا ہے؟ تو وہ کہے گا: صرف ایک نیکی ، حالانکہ میں ایسی قوم کے پاس سے بھی گز را ہوں کہ ان کے یاس ہزار (ہزار ) نیکیاں تھیں الیکن انہوں نے مجھے دینے سے بخل کیا۔ تواس کو وہ شخص کمے گا: میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر تھا اور میں نے اپنے اعمال نامے میں صرف ایک نیکی یا فی تھی ، میرایقین ہے کہ وہ میری ضرورت پوری نہیں کرسکتی۔اس کوتم بطور ہبہ کے لے جا ؤ، تو وہ اس نیکی کو لے کرخوشی اور سرور کے ساتھ چل پڑے گا۔اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں گے: تیرا کیا حال ہے؟ ..... حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے حال کو خوب جانتے ہوں گے .....وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! میرے ساتھ ایساا تفاق ہوا۔ پھراللہ تعالیٰ اس کے اس ساتھی کو بلائیں گےجس نے اس کو نیکی ہمیہ کی تھی اور اس سے فرما نمیں گے: میرا کرم تیرے کرم سے وسیع ہے، اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑواور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ (التذكرة ، بحوالہ جنت كے حسين مناظر :ص ١٥٢)

# ایمان کے لیے متفکرر ہے کی ضرورت:

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں سے بھیے کے بارے میں کتنارجت کا معاملہ فرما نمیں گے.....! تو ایمان اگر دنیا سے محفوظ چلا گیا تو میرے دوستو! ایک نہ ایک دن اللہ کی رضا والی جگہ جنت میں جانا نصیب ہوجائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے بارے میں بہت متفکر رہنا چاہیے، بہت متفکر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کوسلامت رکھے اور دنیا کے فتنوں متفکر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کوسلامت رکھے اور دنیا کے فتنوں

ہمیں بچائے۔(آمین)



حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیائلا نے فرمایا: قربِ قیامت کے فتنوں میں سے ایک بیہ ہے کہ مجے ایک آ دمی اُٹھے گا تو ایمان والا ہوگا،لیکن شام کے وفت وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ (منداحمہ،حدیث: ۱۸۴۰۴)

ہم آج اس دور میں زندگی گزاررہے ہیں کہ جس دور میں پیدا ہونے سے ہمارے اسلاف نے اپنے تقویٰ وطہارت والی زندگی ہونے کے باوجود اللہ کی پناہ ما نگی تھی۔ آج ہم اپنی بے علمی اور بے احتیاطیوں کے باوجود اس دور میں زندہ ہیں۔اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ۔۔۔۔۔! کتنا فکر مند ہونے کی فرورت ہے ۔۔۔۔! کتنا فکر مند ہونے کی فرورت ہے ۔۔۔۔! اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ،ہمیں اس کو فرورت ہے ۔۔۔۔! اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ،ہمیں اس کو چکانے کی توفیق عطافر مائے اور موت کے وقت اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا ہے جانے کی توفیق عطافر مائے۔

#### ایمان الله کی حفاظت میں دے دیجے:

کہتے ہیں کہ کوئی بچہ جب کسی چھوٹے بچے کی حفاظت نہیں کرسکتا تو اس کو اپنے بڑوں کے پاس محفوظ کروالیتا ہے۔ تو آ دمی کوبھی چاہیے کہ وہ بھی یونہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ! میں اس (ایمان) کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، میں اس آپ کی حفاظت میں ویتا ہوں، جب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو، اللہ! مجھے ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے دینا اور کلمہ کی تو فیق عطا فر مادینا۔ جب اس طرح ہم فکر مند ہوں گے واللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا۔

## ایمان والے کی اللہ کے ہاں اہمیت:

ایک ایمان والے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوگا،



عَلَاتِ فَيْر ا44

اس وقت تك قيامت قائم نهيں ہوگی \_ فرما يا:

((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: "اللَّهُ اللَّهُ))

(صحیح مسلم، حدیث: ۱۳۸ باب ذباب الایمال آخرالزمال)

" د جب تک د نیامین 'الله الله' موتی رہے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔''

اس ہے ایمان کی اہمیت کا ندازہ لگالینا چاہیے۔اللہ تعالی ہمیں اس قیمتی متاع کی

حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ایمان والوں کے زمرے میں کھڑافرمائیں اوراپنی پہندیدہ جگہ جنت عطافر مادیں۔(آمین ثم آمین)

﴿ وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾



والإسالية والمحارس المطلسان المها المراس والمحارسة والمحارسة والمحارسة والمحارسة والمحارسة والمحارسة

وعدان والانكال المعملات في عدانا والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية

والمراجع والمعاري والمعارك المالي المالي المعارض والمعارض والمعارض

والمعاد والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس